عل<mark>و المسلاد بن بان کی جانے والی حدیث ِ فُوراور حدیث ِ نِفی سایہ اللہ میں اس کے ساتھ منظر عام پر چگر گانے لگیں ا</mark>

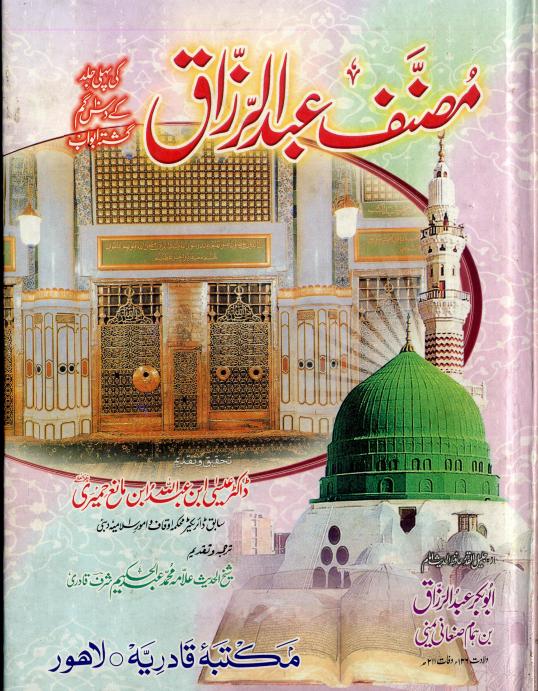

# مُصنَّف عبدالرزاق

ی پہلی جلد کے دس کم گشتہ ابواب

از : جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق بن جمام صنعانی سیمنی امام ابو حفیفه اورامام مالک کشاگردام ماحد بن طنبل کے استاذ امام بخاری اور مسلم کے استاذ الاستاذ (رحم ہم اللہ تعالی)

(ولادت ۲۲ اھسدوفات ۱۲۱ھ)

#### تحقيق وتقديم

ڈ اکٹر عیسی ابن عبداللہ ابن مانع تمیری مظله العالی سابق ڈائر کیٹر محکمہ اوقاف و امور اسلامیہ دبئ پرسیل امام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ

#### تقريظ

محدث جلیل داکرمحمودسعیدمدوح مصری شافعی مدظله العالی (دی) ترجمه و تقدیم

شخ الحديث علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري

مكتبه قادريه، لا مور

## فهرست

| 5  | نور کی جھلکیاں                                              |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 21 | اردوایڈیشن کاسر آغاز                                        |           |
| 29 | دوسر عربی ایڈیشن کامقدمہ                                    |           |
| 33 | امام عبدالرزاق صنعانی تک ڈاکٹرعیسیٰ مانع کی سند             |           |
| 34 | مترجم (شرف قادری) کی سندامام عبدالرزاق تک                   |           |
| 35 | ڈاکٹر محمود سعید ممدوح کی تقریظ                             |           |
| 37 | تقريظ: دُاكٹرشِخ شہاب الدين فرفورالحسني                     |           |
| 42 | فاضل محقق كامقدمهاورحديث نوركي ابميت                        |           |
| 47 | مصنَّف عبدالرزاق كَعلى نسخ كى بازيافت مخطوطے كاتعارف        | <b>\$</b> |
| 53 | مخطوطے کے چند صفحات کی فوٹو کا پی                           |           |
| 59 | تذكره امام عبدالرزاق صنعاني                                 |           |
| 69 | حدیث جابر پرالفاظ کی کمزوری کااعتراض کرنے والوں کے بارے میں |           |
|    | جلیل القدرعلماء کے ارشادات                                  |           |

#### جمله حقوق محفوظ هيس

| نام كتابمعنّف عبدالرزاق كي سيم كشة ابواب                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| تصنيفامام عبدالرزاق صنعاني يمنى رحمه الله تعالى                                |
| تقديم وتحقيق دا كرعيسي مانع تميّري مدخله العالى سابق دائر يكثر محكمه اوقاف، دم |
| تقريظ داكرمحمود سعيد مدوح مد ظله العالى، دبئ                                   |
| ترجمه وپیش لفظ شخ الحدیث علامه محموعبد الحکیم شرف قادری، لا مور                |
| پروف ریڈنگ محمد ریاض الدین اشرفی                                               |
| باهتمام                                                                        |
| اشاعت ذوالحجه 1426هه 2006ء                                                     |
| بدير85 روپ                                                                     |

(ليلاغل)

مكتبه قادريه،دربارماركيث له بور:7226193 مكتبه اهل سنت ،جامعه نظاميدرضويد له بور كاروان اسلام پبلى كيشنز،جامعاسلاميا چى تن باؤسنگ سوسائل له بور

#### نور کی جھلکیاں

فرمانِ اللي الله



| 85  | مصنف عبدالرزاق                                                      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 87  | كتاب الايمان                                                        |        |
| 87  | حضرت محم مصطفیٰ میلائل کے نور کی تخلیق کے بارے میں                  | بابا:  |
| 88  | حدیث نور پروارد کئے جانے والے اشکالات کا امام حلوانی کی طرف سے جواب |        |
| 114 | كتاب الطهارة                                                        |        |
| 114 | وضو کے بارے میں                                                     | باب۲:  |
| 116 | وضومیں بسم اللّٰدشریف پڑھنے کے بارے میں                             | باب۳:  |
| 119 | جب وضوسے فارغ ہو                                                    | باب،   |
| 121 | وضوكى كيفيت كے بارے میں                                             | بابه:  |
| 123 | وضومیں داڑھی کے دھونے کے بارے میں                                   | باب:   |
| 124 | وضومیں داڑھی کے خلال کے بارے میں                                    | باب2:  |
| 126 | وضومیں سر کے سے کے بارے میں                                         | باب۸:  |
| 127 | مسح کی کیفیت کے بارے میں                                            | باب٩:  |
| 129 | کانوں کے سے کے بارے میں                                             | باب١٠: |
| 131 | پيكر تور صابلان<br>پيكر تور عدرم                                    |        |

ارشادِربّانی عَلا:

#### ارشادِر باني عَلاه:



اللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشُكُواةٍ فِيهَا مِثَلُ نُورِهٖ كَمِشُكُواةٍ فِيهَا مِص

(سورة نور۱۲۴)

شمع دل مشکوۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا (امام احمد رضاریلوی)



يا أَيُّها النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيُرًا وَ لَا اللهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا.

(سورة الاحزاب ٢٦/٣٣)

اے (غیب کی خبریں دینے والے) نبی بے شک ہم نے آپ کو (احوال امت) کا مشاہدہ کرنے والا، خوشخری دینے والا، درسنانے والا، الله کی طرف اس کے عکم سے بلانے والا اور معق رکرنے والا آفتاب بنا کر بھیجاہے۔

### خدائی فیصله:

### حديث رسول مدولان



### حديث نور

١٨. عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ الله تعالى؟ فَقَالَ: هُو نُورُ نَبِيِّكَ عَلَمَ فُو لُورُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ ثُمَّ خَلَقَ فِيهِ كُلَّ خَيْرٍ، وَخَلَقَ بَعُدَهُ كُلَّ شَيْءٍ. (١)

امام عبدالرزاق، معمرے، وہ ابن منکدرے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میران سے پہلے س روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میران سے پہلے س چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا: جابر! وہ تیرے نبی کا نورتھا، پھراللہ تعالی نے اس میں ہر خیر اور بھلائی کو پیدا کیا اور اس کے بعد ہرشے کو پیدا کیا۔

(۱) مصنف عبدالرزاق کے دس گم گشته ابواب، بنام' الجزءالمفقو دئن الجزءالاول من المصنف' (طبع بیروت ولا ہور )ص ۲۳\_ **نوت**: ڈاکٹرعیسیٰ مانع (دینی ) نے فرمایا: کہ بیحدیث صحح ہے، دیکھتے الجزءالمفقو دص ۷\_



يُرِيُدُونَ لِيُطُفِئُوا نُورَ اللهِ بِاَفُواهِهِمُ وَاللهِ مِنَافُواهِهِمُ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونِ.

(القف ١١/٨)

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا (اقبال)

# امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه:

# باعثِ تخليق دوجهان

أنْتَ الَّذِى لَوُلاکَ مَا خُلِقَ امْرُءٌ كَالَّ وَلاکَ مَا خُلِقَ امْرُءٌ كَالَّ وَلاکَ الْكُورِی لَوُلاکَ الْكُورِی لَوُلاکَ الْمُدُرُ اكْتَسلى الْنُتَ الْبُدُرُ اكْتَسلى وَالشَّمْسُ مُشُرِقَةٌ بِنُورٍ بَهَاكَا

- آپوہ ہستی ہیں کہاگرآپ نہ ہوتے تو کوئی انسان پیدانہ کیاجاتا، بلکہ آپ نہ ہوتے تو گلوت ہی پیدانہ کی جاتی۔
- آپ کی ذات اقدس وہ ہے جس سے چودھویں کے جاند نے نور کی بھیک مانگی اور سورج
   آپ کے نور کی بدولت منز رہوا۔

(1) نعمان بن ثابت ابوصنيفه، امام عظم شرح قصيرة نعمان (درضمن انوارامام عظم \_ ازمولا نامحد منشا تابش قصوري ص٥٠١-١٠٨)

### ارشادِ صحابی



## حدیث فی سابیہ

٣- عبد الوزاق عن ابن جُرَيْجِ قَالَ: اَخُبَوَنِي نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قال: لَمُ يَكُنُ لِبَرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ظِلَّ وَّلَمُ يَقُمُ مَعَ شَمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ وَ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمُ يَقُمُ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ السِّرَاجِ. (١)

امام عبدالرزاق، ابن بُر تئ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ رسول اللہ میلائظ کا ساینہیں تھا، آپ کھی سورج کے سامنے کھڑ نے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر عالب ہوتی تھی اور آپ بھی جراغ کے سامنے کھڑ نے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر عالب ہوتی۔
عالب ہوتی۔

(۱)\_الجزءالمفقود من الجزءالاول من المصقف ،ازامام عبدالرزاق (طبع بيروت ولا مور) ،ص ٥٦\_ نوت: و الرعيلي مانع سابق و الريكم محكمه اوقاف واسلامي امور، وي فرمايا كه بيحديث مجيح ہے۔ امام علامه محربن سعيد بوصيري رحمه الله تعالى: (متونى ۲۹۴هه)

# أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضُلٍ

كَيْفَ تَـرُقْلَى رُقِيَّكَ الْاَنْبِياءُ يَاسَمَاءُ مَا طَاوَلَتُهَا سَمَاءُ لَهُ يُسَاوُونُ فَي عُلَاكَ وَقَدُحَا لَ سَنَّى مِّنْكَ دُونَهُمُ وسَنَاءُ لَمُ يُسَاوُونُ فَي عُلَاكَ وَقَدُحَا لَ سَنَّى مِّنْكَ دُونَهُمُ وسَنَاءُ النَّهُووَ مَ الْمَاءُ النَّهُووَ مَ الْمَاءُ النَّهُووَ مَ الْمَاءُ النَّهُ وَلَا عَنْ ضَوْئِكَ الْاَضُواءُ (۱) النَّهُ وَاءُ (۱) الْنَتْ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضُلٍ فَمَا تَصُه دُرُ إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ الْاَضُواءُ (۱)

- اے وہ آسان جس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں کرسکتا، انبیاء کرام آپ جیسی ترقی کیے
   کرسکتے ہیں؟
- وہ فضیلت وشرافت میں آپ کے برابرنہیں ہیں، جبکہ آپ کی روشی اور رفعت ان کے سامنے حائل ہے۔
- جس طرح پانی ستاروں کی جھلک دکھا تا ہے، ای طرح انبیاء کرام نے لوگوں کو آپ کی صفات کی جھلک دکھائی ہے۔
  - 0 آپ ہر فضیلت کے آفاب ہیں، تمام روشنیاں آپ ہی کے نورسے پھوٹتی ہیں۔

(۱) ـ امام يوميري: شرح همزيدازعلامه محمثلي ص

شخ سعدی شیرازی رحمه الله تعالی: (متونی ۲۹۱هه)

## همه نور بایرتو نوراوست

کلیے کہ چرخ فلگ طور اوست ہمہ نورہا پرتو نور اُوست تو اصلِ وجود آمدی از نخست دگر ہر چہ موجود شد فرع تُست ندانم کدامیں سُخن گویمت کہ والا تری زانچہ من گویمت چہ وصفت کند سعدی ناتمام علیک الصلاۃ اے نبی والسلام

- o آپ وہ کلیم ہیں جس کا طور عرش مجید ہے، تمام نور آپ کے نور کے تس ہیں۔
- آپابتداہی سے وجود ممکنات کی جڑیں، آپ کے علاوہ جو بھی موجود ہواوہ آپ ہی کی شاخ ہے۔
- o حضور! آپ کی نعت کہنے کے لئے میرے علمی ذخیرے میں الفاظ نہیں ہیں، میں جو پچھ بھی کہوں وہ نیچرہ جائے گااور آپ کامقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔
- ٥ يارسول الله! آپ برصلو ة وسلام موسعدى بجاره آپ كى نعت كيابيان كرسكتا ہے؟

(۱) مشخ مصلح الدین سعدی شیرازی: بوستان مترجم ( مکتبه رحمانیه، لا مهور)ص ۱۱-۹)

# امام رباني مجدد الف ثاني رحمه الله تعالى:

# نبى اكرم صورالله كاسابية بين تفا

برچند بدقتِ نظر صحیفه ممکنات عالم را مطالعه نموده می آید، وجود آل سرور درال جامشهود نی گردد، بلکه منشأ خلقت وامکان اوعلیه و علی آله الصلاة و السلام وجود صفات اضافیه وامکان شال محسوس می گردد و چول وجود آل سرور علیه و علی آله الصلاة و السلام در عالم ممکنات نباشد، بلکه فوق این عالم باشد، ناچار اور اسایه نبود و نیز در عالم شهادت سایشخص از شخص لطیف تر است و چول لطیف تر از و در عالم نباشد، اور اسایه چه صورت دارد؟ علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات. (۱)

صحفیهٔ کا کنات کوجتنی بھی گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے، نبی اکرم میران کا وجوداس میں دکھائی نہیں دیا، بلکہ نبی اکرم میران کی خلقت اورامکان کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ کا وجود اوران کا امکان محسوس ہوتا ہے، چونکہ حضور سید کا گنات میران کا امکان محسوس ہوتا ہے، چونکہ حضور سید کا گنات میران کا وجود عالم ممکنات میں نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہے، اس لیے آپ کا سابیہ ہرگر نہیں ہوگا، نیز عالم شہادت میں ہرشخص کا سابیاس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور نبی اکرم میران سے نیادہ لطیف پوری کا گنات میں کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کا سابیہ س طرح ہوسکتا ہے؟

(۱) \_احمد سر بهندی، امام ربانی: کمتوبات فاری، دفتر سوم حصه نهم ص ۹۱ \_۹۱

# امام رباني مجد دالف ثاني رحمه الله تعالى:

# ظهوراول وحقيقة الحقائق

حقيقت محمدى عليه من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملُها كفه وقيقة الحقائق است، بآن معنى كه تقائق دير چه تقائق انبياء كرام و چه حقائق ملائكه عظام عليه و عليم الصلاة والسلام كالظلال اندم اواو واواصل تقائق است، قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام اوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي و قَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام خُلِقة الله نُورِي، پس ناچار واسط بودورميان والسلام خُلِقة تُ مِن نُورِ الله والمؤمِنُونَ مِن نُورِي، پس ناچار واسط بودورميان مائر تقائق ودرميان حورميان حورميان حورميان حورميان حورميان حوال وصول بمطلوب احد الموردي و الممولة والسلام محال باشد، فَهُو نَبِي الْانبِياء والمُولسلام والسلام والسلام محال باشد، فَهُو نَبِي الْانبِياء والوالعزم باوجود المائم والمائه وعليه و على الله الصلاة والسلام محال باشد، فَهُو نَبِي الْانبِياء والوالعزم باوجود المائمة والسلام والتسليمات كانبياء ولوالعزم باوجود المائمة المائمة والتسليمات والتسليمات والتسليمات والتسليمات والتسليمات والتسليمات (ا)

حقیقت محمد بیعایہ افضل الصلوات والتسلیمات ظہوراول ہاور بایں معنی هیقة الحقائق ہے کہ دوسری حقیقتیں خواہ وہ انبیاء کرام کی ہوں یا فرشتوں کی ، آپ کے سابوں کی طرح ہیں ، اور آپ حقائق کی اصل ہیں ، نبی اکرم میپار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا نور پیدا فرمایا ، اور پیجی فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا اور موکن ہمارے نور سے پیدا کئے گئے ، البذالازی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور تمام حقائق کے درمیان واسطہ ہیں اور آپ کے واسطے کے بغیر کسی کا مطلوب تک ہنچنا محال ہے ، اس لیے آپ نبی الا نمیاء والرسلین ہیں اور آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ، علیہ وعلیہ السلوم ، اس لیے آپ نبی الا نمیاء والرسلین ہیں اور آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ، علیہ والسلام ، اس لیے اولوالعزم انبیاء نبی ہونے کے باوجود آپ کے تابع ہونے کے خواہاں تھے اور آپ کی امت میں واضل ہونے کی آرز ور کھتے تھے۔

(۱) \_ احمد سر مندى ، امام رباني مجد دالف ثاني: مكتوبات فارى دفتر سوم حصة مم ص ١٥١ \_

### علد تحريكِ آزادى علامه محم فضل حق خير آبادى رحمه الله تعالى:

هُ وَ اَوَّلُ النُّوْرِ السَّنِيِ تَبَلَّجَتُ بِضِيَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْاَضُوَاءُ هُو اَوَّلُ الْاَنْبَاءِ آخِرُهُمُ بِهِ خُتِمَ النُّبُوَّةُ وابْتَادَا الْإِبْدَاءُ الْإِبْدَاءُ الْإِبْدَاءُ الْإِبْدَاءُ وَالْأَيْدَاءُ (۱) بَدُةٌ بِهِ اَبُدَى الْمَهَيْمِنُ سِرَّهُ فَلِاجُلِهِ الْإِبْدَاءُ وَالْأَيْدَاءُ (۱)

- آپوہ پہلے اور جگرگاتے ہوئے نور ہیں جس کی روشنی سے دنیا بھر کی روشنیاں چیک آٹھیں۔
   آپ پہلے اور آخری نبی ہیں، آپ ہی پر نبوت ختم ہو کی اور آپ ہی کے ساتھ اس کی ابتداء ہوئی۔
- آپوہ پہلی مخلوق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپناراز بے نقاب کیاا درآپ ہی کی وجہ سے زندگی اور موت ہے۔

### حاجى امدادالله مهاجر مكى رحمه الله تعالى:

اول و آخر وبی اصلِ وجود باعثِ ایجادِ عالم ہے وہی موجبِ بنیاد آدم ہے وہی گر نہ ہوتا پیدا وہ شاہِ بکو ہے نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، میں نہ تو ے وہ سرمایہ وجود کائنات دونوں عالم سے ہے مقصوداس کی ذات ہے وہ بے شک میوہ تخلِ وجود اول و آخر وبی اصلِ وجود اکلم ان کا ہے جہاں میں سر بسر وہ یہاں آئے ہیں سب سے پیش تر نه پیدا ہوتا اگر احمد کا نور نه ہوتا دو عالم کا ہرگز ظہور محمد وسیلہ ہے دارین کا محمد خلاصہ ہے کونین کا وہ منشا سب اسما کا ہے، وہ مصدر سب اشیاء کا ہے وہ سر ظہور و خفا کا ہے، سب دیکھے نور محمد کا کہیں غوث ابدال کہایا ہے، کہیں قطب بھی نام دھرایا ہے کہیں دین امام کہایا ہے، سب دیکھو نور محمد کا(۱)

<sup>(</sup>۱) فضل حق خيرة بادي،علامه: باغي مندوستان (طبع مكتبه قادريه، المهور) صفحه ٢٠٠٩ ـ

### امام احدرضا بريلوي قدس سره:

### علامها قبال رحمه الله تعالى:

قوتِ عشق سے ہر پیت کو بالا کردے دہر میں اسم محد سے اجالا کردے ہو نہ یہ پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں، کلیوں کا تبسّم بھی نہ ہو پینه ساقی موتو پھر مے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو ، برم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے نبضِ ہتی، تیش آمادہ اس نام سے ہے دشت میں، دامن کہار میں، میدان میں ہے جمیں،موج کی آغوش میں،طوفان میں ہے چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ملمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام بیه نظاره آبد تک دیکھے رفعتِ ثانِ "رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" وكي کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح وقلم تیرے ہیں(۱)

در دِل مسلم مقامِ مصطفل است . آبروئ مازنامِ مصطفل است طور موج از غبارِ خانه اش کعبه را بیت الحرم کاشانه اش نسخهٔ کونین را دیباجه او جمله عالم بندگان و خواجه او (۲)

### تو ہے میں نور

شع دل مشکوۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نورکا تیری ضورت کے لئے آیا ہے سورہ نورکا تیری نسل پاک ہے ، بچہ بچہ نورکا یوں مجازاً چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نورکا وضع میں تری صورت ہے معنی نورکا یوں مجازاً چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نورکا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آیا نورکا بھیک تیرے تام کی ہے استعارہ نورکا کے گیسوہ دارہ بن کا ابروآ تکھیں غ ص تھیا ہے ہے ہوہ نورکا (۱)

(۱) - احمد رضا بریلوی امام: حدائق بخشش (روحانی پبلشرز، لا بور) ص ۱۷۴

<sup>(</sup>۱)\_اقبال قرآن تکیم کی روثنی میں از قاضی محمد ظریف ص ۳۱۳\_۳۱۳ (۲)\_ایضا: ص ۱۱۱۳\_



### اردو ترجمے کا سر آغاز

چشمِ افلاک یہ نظارہ ابر نک وکھے رفعتِ ثانِ دفعنا لک ذکر ک وکھے

لیجے محافلِ میلا دمسطفی میرایش کی زینت بننے والی''حدیث نور' اور سرکار دوعالم میرایش کے تاریک ساتھ آپ کے تاریک ساتھ آپ کے تاریک ساتھ کی فران کی ساتھ آپ کے ساتھ کی سند اور پورٹی آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اب کوئی شخص بینہیں کہد سکے گا کہ اس حدیث کی سند دکھا و اور بیدمطالبہ بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ سکے گا کہ اس حدیث کی سند دکھا و اور بیدمطالبہ بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ لیجئے مصقف عبدالرزاق اور اس میں دکھا ہے کہ ''حدیث نور' کہاں ہے؟ اور نفی سایدوالی روایت کہاں ہے؟

میں بجاطور سمجھتا ہوں کہ خوشی کے اس موقع پرتمام اہلِ میت کو اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرنے کیلئے کم از کم دورکعت نفل اداکرنے چاہئیں۔

معتف عبدالرزاق کانسخہ ۱۹۷۰ء میں بیروت سے چھپا، جس پر ہندوستان کے ایک دیوبندی عالم حبیب الرحمٰن اعظمی نے تحقیق کی تھی، ۱۹۷۵ء کے لگ بھگ کو چہ غوشیہ، نوار) بازار، لاہور کے ایک مکتبے کے مالگ نے بیکتاب منگوائی اور اس کے آنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ بریلوی''حدیثِ نور'' کے سلسلے میں مصنَّف عبدالرزاق کا حوالہ دیتے تھے، اب کھل جائے گا کہ بیہ ہے؛ ہیں یا جھوٹے ؟ اس کے بعد ایک طبقے نے تحریر وتقریر کے ذریعے اس مطالے کوخوب اچھال کہ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ اور اس کا حوالہ کہاں ہے؟

## مصر کی فضاؤں میں گو نجنے والی آواز

A STORY TO ARTON SEASON

جامع مسجداز ہرشریف اور قاہرہ کی مسجدوں میں اذان کے بعد عموماً یہ درودشریف بلند آواز سے پڑھاجا تا ہے۔

> الصلاة والسلام عليك يا اوّلَ خَلُقِ اللهِ وَآخِرَ رُسُلِ الله. (١)

(۱)\_روایت و اکثر ممتاز احد سدیدی از بری،اسشنث پروفیسردی فیمل آبادیو نیورشی آف فیصل آباد

کیا، رابط قائم ہونے پر بغیر کسی تمہید کے پوچھا کہ حدیث شریف کی فوٹو کا پی لائے؟ انہوں نے فرمایا: جس دن میں مدینہ منورہ حاضر ہوااس دن یو نیورسٹی میں چھٹی تھی، اس سے اگلے روز میں نے آگے سفر پر روانہ ہونا تھا، اس لیے نہ لاسکا۔ بات آئی گئی ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ کا عنایت ہے 1991ء میں مجھے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت میسر ہوئی، راقم مدینہ یو نیورٹی لا برری کے ڈائر یکٹر سے جاکر ملا اور ان سے مصنّف کے مخطوط کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اسے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ مصنّف کا چھپا ہوانسخہ نامکمل ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بینسخ کممل ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس مصنّف کا مخطوط موجود ہی نہیں ہے۔ پھرڈائر یکٹر صاحب نے مدینہ منورہ کے محدث شیخ حماد انصاری کو فون کرکے بوچھا کہ پاکستان کے پچھلوگ مصنّف کا مخطوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہماری لاتبریری میں وہ مخطوط موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔

اس سے آپ راقم کے اشتیاق کا اندازہ کرسکتے ہیں، میری طرح نہ جانے کتنے اہل محبت ہیں، میری طرح نہ جانے کتنے اہل محبت ہیں کے ساتھ گم گشتہ ''حدیث نور'' کی زیارت کے مشتاق تھے۔ اور بیر بھی اندازہ کرسکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اس حدیث کے ملنے پر کتنے مسر ور ہوئے ہیں؟

ا تے طویل عرصہ کی تلاش اور جبتی کے بعداس مدیث شریف کے ملنے کی جوسر کاردو عالم میں اس کے دیوانوں کو خوشی ہورہی ہے، وہ پنیتیس سال پہلے چھپ جانے کی صورت میں نہ ہوتی، کسی چیز کی طلب جتنی شدید اور طویل ہواس کے ملنے پراتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پشتم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے موقت شان "رَفَ عُ نَالَ اللّٰ فِی کُ رَكَ ' "دیکھے دفعی شان "رَفَ عُ نَالِ اللّٰ فِی کُ رَك ' "دیکھے جناب سیدمحم عارف مجور رضوی، گرات نے مصقَّف کے دستیاب ہونے والے ابواب کا جناب سیدمحم عارف مجور رضوی، گرات نے مصقَّف کے دستیاب ہونے والے ابواب کا

اس لئے راقم کواس حوالے گی جبی تھی ، کیونکہ جلیل القدرائمہ نے اس حدیث کوقل اور قبول
کیا تھا، ان کے بارے بیسو چنا بھی جرم تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا۔ پھر بیروت سے جو
کتاب چھپ کرآئی تھی وہ کمل نہیں بلکہ ناقص تھی ، جس کا اعتراف خور تحقیق کرنے والے نے کیا
تھا، چنا نچدراقم نے مختلف فضلاء سے بالمشافہ دریافت کیا اور بعض سے بذریعہ مکتوب گزارش کی
کہ مصدّف کے کسی قلمی نسخ کی نشاندہ ہی کریں جس میں ' حدیث نور' موجود ہو، لیکن کہیں سے
مقصد برآری نہ ہو سکی ، ایک دفعہ راقم اسلام آباد گیا، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی کی لا بحریری میں حاضر
ہوا، وہال مصنف کے لئمی نسخ کی فوٹو کا پی موجود تھی لیکن اس میں بیحدیث نہیں ملی۔

ڈاکٹر قمرالنساء، حیدرآبادوکن، ڈاکٹر محمد عبدالستار، شکا گو، امریکہ، شخ محمد پوسف الحوت،
پیروت، جامعہ از ہر میں زیرِ تعلیم ڈاکٹر عبدالواحد، اورعزیزم ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی از ہری کو
لکھا کہ آپ دارالکتب المصرید، قاہرہ سے معلوم کریں، لیکن کہیں سے مثبت جواب نہ ملا۔
عالمی مبلغ اسلام پیرطریقت سیدیوسف سید ہاشم رفاعی مد ظلہ العالی کوایک ملاقات میں عرض کیا
کہ سنا ہے صنعاء، یمن میں ایک شخص کے پاس امام عبدالرزاق کا قلمی نسخہ موجود ہے، آپ اس سے معلوم کریں، انہوں نے فرمایا وہ شخص مخطوط دکھا تا ہی نہیں ہے۔

خانیوال کے ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ میں بغداد شریف سے اس حدیث کی فوٹو کا پی اوجود وہ فوٹو کا پی دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ وہ صاحب دنیا ہی سے رخصت ہوگئے، ایک معروف دانشوراور فاضل نے فر مایا کہ مصنّف کا قلمی نے مدینہ یو نیورسٹی کی لا بریری میں موجود ہے اور اس میں حدیث نور بھی موجود ہے، میں اس کی فوٹو کا پی لا یا ہوں، لیکن کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، پچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کر نے جارہے ہیں، راقم نے انہیں عرض کیا کہ حدیث نور کی فوٹو کا پی لا نا نہ بھولیں، چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آگئے ہیں، میں نے انہیں فون

### حديثِ نوركا نفرنس (١٥-جنوري٢٠٠١ء بروزاتوار) جامعهاسلاميهلا مور، ايجي س باؤسنگ سوسائي ، تفوكر نياز بيك، لا مور

ارشادِرباني مع:قَدُ جَاءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ. (المائده/١٥) سركارِ دوعالم عليه لله كاوالده ما جده سيده آمنه فرماتي بين: خَوَجَ مِنِي نُورٌ. (مجھے ایک عظیم نور برآ مدہوا) خودسر کارِ دوعالم علاق فرماتے ہیں: اے جابر!سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نورتھا، جب کہ اللہ تعالی نے آپ ہی کی زبان اقدس سے "إنَّما أَنَا بَشَرٌ مِّثُكُمْ" بم ظاہرى صورت كاعتبار عتبارى طرح انسان بى بيل، كين ظلمت پرستوں کو بینورا یک آنکھ نہ بھایا اور اسلام کے دشمنوں نے اس نور کے بچھانے کے لئے ا بی تمام توانا ئیاں صرف کردیں۔

ارشادربانی ہے:

يُرِيُدُوْنَ لِيُطْفِئُواْ نُوُرَ اللَّهِ بِٱفُواهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.. نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ جراغ بجھایا نہ جائے گ بقول ا قبال یہ جنگ ابتدا سے چکی آ رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہی یمی وجہ ہے کہ ابن سباکی ذریت نے جہال اسلام کو گزند پہنچانے کے لئے موسرے حرب استعال کئے ، وہاں حضور سیدعالم میدون کی محبت وعظمت کم کرنے بلکختم کرنے کے لیے تاریخی ماده" مخزن حدیث جابر" (۱۳۲۵ ه ) تخریج کیا ہے اور درج ذیل قطعه لکھ کراپنی · مسرت کا اظہار کیاہے:

منكرين مصطفیٰ نادم ہوئے مل گیا مأخذ حدیث نور کا اہلِ ایمال کی خوشی ہے دیدنی يوچھے نہ ولولہ مجور کا(۱) اعلیٰ حضرت امام احد رضا بریلوی قدس سرہ کے پیرخانے ، خانقاہِ عالیہ مار نُہرُ ہ کے سجادہ نشين حضرت مولا ناسيد محدامين ميال دامت بركاتهم العاليه اورمجابد اسلام جناب حاجي محمد رقيق بركاتى مدظله كى كوششين مصنّف ك مخطوطه ك حاصل كرنے كے سلسلے مين لائق صد تحسين مين اور ڈاکٹرعیسی مانع دامت برکاتهم العالیہ، سابق ڈائر یکٹرمحکمہ اوقاف وامور اسلامی، دبی نے رس مم شدہ ابواب پر فاصلانہ حواشی اور مقدمہ تحریر کیا اس پر وہ تمام ملت اسلامیہ کے شکریئے کے مستحق ہیں، یہ مخطوطہ جوا فغانستان کے ایک تا جر کتب سے دستیاب ہواہے وہ ۹۳۳ ھ میں شخ اسحاق بن عبدالرحمٰن سلمانی نے بغدادشریف میں لکھا تھا، ڈاکٹرعیسی مانع کےمقدمہ اور حواثی كے ساتھ پہلے بيروت سے شائع ہوا، پھرمؤتسة الشرف، لا ہورنے اسے شائع كرنے كى سعادت حاصل کی اوراب اس کا ترجمہ شائع کر کے اردوخوان حضرات کی علمی ضیافت طبع کیلئے

فاضل علامه مفتی محمد خان قادری زید مجده نے بیروت کا چھیا ہوانسخ جمیں فراہم کیا ڈاکٹرمتاز احدسدیدی از ہری، اسٹنٹ پروفیسر ڈی یونیورٹی، آف فیصل آباد اورعزیز م حافظ شاراحمة قادري نے دن رات كى محنت سے اسے شائع كرديا ہے۔الله تعالى اس كار خير ميں حصد لين والعضرات واحباب كوجزائ خيرعطافر مائ\_آمين

(۱) الما الرضائي مصطفي شاره جنوري ٢٠٠١ ه. ٥٠٠ م

میرے پیرومرشد ڈاکٹرسیدمحدامین میاں دامت برکاتهم العالیہ سجادہ نشین مار ہرہ شریف

میرے پاس دی تشریف لائے ہوئے تھے، جعرات کے دن ہم نے رات کے وقت نعت خوانی کا پروگرام بنایا،ساتھ ہی ہم نے ڈاکٹر عیسی مانع،سابق ڈائر کیٹر محکمہ اوقاف، دبئی کو بھی دعوت دے دی، الله تعالی کی قدرت اور اس کریم کی عنایت عظیمہ کا کرشمہ دیکھئے کہ ایک افغانی تا جرمیرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے مصنف عبدالرزاق کامخطوط طلب کیا بھا، میں وہ آپ كے لئے كرآيا ہوں، يوچھا كەاس كامدىيكيا ہے؟ كہنے لگادس لاكھ ياكشاً في رويے، ميں نے کہا کہ بیتو بہت زیادہ رقم ہے، میں تہمیں جارلا کھرویے دے سکتا ہوں اور وہ بھی کل دوں گا اگرمیرے پیرصاحب نے اس مخطوطے کے خریدنے کا حکم دیا۔

کہنے لگا: حاجی صاحب!اگر میں پیمخطوط فلال شخص کے پاس لے جاتا تو وہ مجھے نقتر جھ لا کھرویے دے دیتا، میں نے حیران ہوکر پوچھا کہ وہ اسے لے کر کیا کرتا؟ کہنے لگا: وہ اے نذر آتش كرديتا ميں نے يو چھا كہ پرتم اس كے ياس لے كر كيون نبيس كئے؟ كہنے لگا: ميرا ضميراس پرآماده نہيں ہوسكا۔

کیااس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں بین الاقوامی سازش کے بارے میں کوئی شک بافى رە گياہے؟

حاجی محمد رفیق برکاتی نے فرمایا کہ میں نے وہ مخطوط لے لیا، وہ مصنف کی پہلی دو جلدین تھیں جومیں نے لا کر حفزت سیدمجمرامین میاں کی خدمت میں پیش کر دیں ، انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ انہیں سنجال کرر کھ لو، رات کوڈ اکٹرعیسیٰ مانع بھی آ گئے جمفل نعت خوانی کے بعد، حضرت سيد محمد امين ميال نے فرمايا كه وہ مخطوطه لاكر ڈاكٹرعيسى مانع كو دكھاؤ، انہيں دكھايا تو انہوں نے بڑی بے دلی سے اسے دیکھا اور کہا''مافسی''اس میں وہ حدیث نہیں ہوگی ، تا ہم انہوں نے ابتداسے دو چارصفح پڑھے تو جھومتے ہوئے سجدے میں چلے گئے ،اور جب ان ک

بھی مختلف ہتھکنڈ ےاستعال کئے ،اقبال کہتے ہیں کہ اسلام دشمن قو توں کا پروگرام پرتھا۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو

عظمتِ مصطفیٰ میرولام ،آپ کی نورانیت اورآپ کے اول مخلوق ہونے اورآپ کے بے سابیہ ہونے کو بیان کرنے والی احادیث کا حدیث شریف کے اہم ماً خذمصتف عبدالرزاق ہے غائب کردینے کو کسی طور پر بھی اتفاقی حادثہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ پیغیرمسلم قوتوں کی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے، اس کے لئے لمبےسوچ بیجار کی ضرورت نہیں ہے،معمولی غور و فکر سے یہ سازش طشت از بام ہوجاتی ہے، ہندوستان کے مولوی حبیب الرحمٰن اعظمی نے مصنّف عبدالرزاق کوایڈٹ کر کے چیوایا توان کے سامنے مصنّف کے تین قلمی نسخ تھاور تنوں ابتدا ہے ناقص تھے،مصر کے ایمن از ہری نے اسے ایڈٹ کر کے چھپوایا، ان کو بھی ایسے ننخ ملے جوابتدا سے ناقص تھے، برکاتی فاؤنڈیشن کراچی کے چیئر مین جناب حاجی محمد رفیق برکاتی نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ترکی کے میوزیم میں مصقف کا قلمی نسخہ موجود ہے اور ہفتے میں ایک دن اسے دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں رابطہ کیا توبی تلخ حقیقت سامنے آئی کہ اس کی ابتدا سے ۳۵ صفحات غائب ہیں، کیا کوئی شخص یہ کہدسکتا ہے کہ بیسب اتفاقی

شایدآپ کے دل و د ماغ کے کسی گوشے میں کچھ خلجان باقی ہو، کیکن ایک نئ اور جیران كن خرير صف ك بعدآب كاكوئى تحفظ باقى نهيں رے گا۔

ية جرحاجي محدرفيق بركاتي نے جامعه اسلاميه، ايجيسن سوسائي، رائيونل رود لا موريين 10- جنوری ۲۰۰۱ء کومفتی محمد خان قادری حفظہ الله تعالی کے زیر اجتمام منعقد ہونے والی ''حدیثِ نور کانفرنس' میں خطاب کرتے ہوئے بیان کی ،آ ہے ان ہی کی زبانی سنتے ہیں۔



### دوسریے عربی ایڈیشن کا پیش لفظ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے حبیب کبریاء حضرت محم مصطفیٰ میدر کے کو تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت عطاکی اور آپ کو وہ کمالات و فضائل عطاکئے جونہ تو پہلوں میں ہے کہی کو عطاکئے گئے اور اللہ تعالیٰ کے افضل و عطاکئے گئے اور اللہ تعالیٰ کے افضل و اکمل درود وسلام نازل ہوں کا نئات کی افضل ترین ہستی، آپ کی آل پاک، صحابہ کرام اور آپ کی ملت کے تمام علاء پر۔

اما بعد! حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما كي روايت كرده'' حديث نور'' زمانة ماضی اور موجودہ دور کے علماء میں مشہور ومعروف تھی،عرب وعجم کے علماء نے اسے بغیر کی اعتراض كابن كتابول مين بيان كياتها، راقم الحروف في كتاب "من عقائد اهل السنّة" ميں (جس كاار دوتر جمه 'عقائد ونظريات' كے نام سے جيپ چكاہے) نورانيت مصطفل مدالل کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان علماء کے کثیر تعداد میں حوالے درج کئے بیں جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت که نبی اکرم میلان کا سامینیین تھا،متقد مین اور متاخرین علماء میں معروف ومتداول تھی۔ باوجود یکہ جلیل القدرعلماءوفضلاء نے ان احادیث کوقبول کیا اورانہیں اپنی تحریر اور تقریر کی زینت بنایا ہے، بعض حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف بہت لے دے گی گئی ،اس کی وجہ ىيى كەان ا حاديث كى سندمعلوم نېيىن تقى ، كيونكە نامور حافظ الحديث ،محدث جليل امام ابوحنيفه اورامام مالک کے شاگرد، امام احمد بن صنبل کے استاذ اور امام بخاری کے استاذ الاستاذ امام تبدہ غیر معمولی طویل ہوگیا تو میں نے انہیں پکڑ کراٹھایا اور پوچھا کیابات ہے؟ وہ اٹھ کر مجھ سے لیٹ گئے اور عربوں کے انداز کے مطابق میرٹی پیشانی پر بوسوں کی بوچھاڑ کردی، کہنے گئے جاجی رفتی امبارک ہواس میں''حدیثِ نور''موجود ہے۔ (حاجی صاحب کی گفتگوختم)

اس کے بعد ڈاکٹر عیسی مانع نے مصنّف کے دس گم شدہ ابواب پر فاضلا نہ حواثی کھے اور مقدمہ بیر دقلم کیا اور اس جھے کو بیروت سے چھپوا دیا، مکتبہ ''مؤسستہ الشرف''نے اس کا عکس لے کرشائع کر دیا اور اب اس کا اردوتر جمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ای دن مج نو بج جامعہ نظامیہ رضویہ، لا ہور میں دومنزلہ لا بمریری کا افتتاح ہوا جس میں حاتی محدر فیق برکاتی کے علاوہ شام کے مشہور علمی اور روحانی خانوادے کے چثم و چراغ سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولا دامجاد میں سے ایک محقق عالم ڈاکٹر شہاب الدین فرفور مدخلہ العالی بھی شریک ہوئے اور انہول نے ''حدیثِ نور'' کے دستیاب ہونے پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا بھر''حدیثِ نورکانفرنس' میں بھی شریک ہوکرخطاب کیا۔

حقیقیت ہے ہے کہ خلمت پرستوں کی کاروائی اگر ہم جیسے کمزوراور بے مایہ انسانوں کے خلاف ہوتی تو ضرور کامیاب ہوجاتی 'لیکن وہ منشائے خداوندی سے نکر لے بیٹھے تھے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ناک کوخاک آلود کر کے نورانیتِ مصطفیٰ پیلیٹ کی شعاعیں پوری دنیا میں مجھیر دیں اور بتادیا کی۔

پھوٹکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
الحمد لله حمداً طیبا مبار کا کما یلیق بشانه العظیم.

۲۲/ زوالحجه ۲۲ اص



عبدالرزاق بن ہمام حمیری صنعانی میمنی کی حدیث شریف کے موضوع پرمشہور آفاق کتاب

بھائی ڈاکٹر سیدمحمد امین میاں قادری حفظہ اللہ تعالی (۱) کے ذریعے معنّف عبد الرزاق کا بینادرونایا بخطوطہ اور خاص طور پر اس کی پہلی اور دوسری جلد بطور تخذ عطافر مادی'۔

فضیلۃ الشیخ عیسیٰ مانع تمیری نے اس مخطوط پر تحقیق کرتے ہوئے علوم حدیث میں کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا اندازہ بیروت سے چھپنے والی کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے، اس کا نام ہے:

''الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنَّف''. مصنفعبدالرزاق كى پهلى جلد كالم گشة حصه ڈاكٹرعيسلى مانع نے حضرت جابر كى روايت كردہ'' حديث نور'' كا دفاع كرتے ہوئے درج ذيل عنوان كے تحت فاصلانہ گفتگو كى ہے:

#### تول علماء الشان

فی من وصم حدیث جابر بر کاکة الألفاظ والبیان.

حدیث جابر پرالفاظ کی کمزوری کااعتراض کرنے والوں

عدیث جابر پرالفاظ کی کمزوری کااعتراض کرنے والوں

کے بارے میں اکا برعلماء کے ارشادات

"موسسة المشرف"لا ہور کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اس کتاب کاعربی ایڈیشن اور اردور جمہ شاکع کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔ ہم فاصل علامہ مفتی محمد خان قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کاشکر بیاداکرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بینے اشاعت کے لئے فراہم کیا۔

(۱)۔حضرت پیرطریقت سیدمحمد امین میال قادری منظلہ العالی امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے بیر خانے اور ہندوستان میں سلسلۂ عالیہ قادر مید کی سب سے بڑی درگاہ شریف مار ہرہ مقدسہ کے سجادہ نشین اور علی گڑھ یونیورٹی کے پروفیسر ہیں۔ ۱۳ شرف قادری

''مُصنَف'' شیخ حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۷۰/۱۳۹۰ء میں شائع ہوئی الیکن ہی کتاب نامکمل تھی، اس میں دس ابواب کی کمی تھی، کیونکہ وہ بقول ان کے دستیاب ہی نہیں ہو سکے تھے،ان ہی دس ابواب میں پہلاباب بھی ناپیدتھا،جس کاعنوان ہے"باب فی تخلیق نور محمد والله ". اسى باب مين نمبر الفي سايد كى حديث اور نمبر ١٨ اير حديث نور تقى -بہت سے علماء نے دنیائے اسلام کے مختلف شہروں میں 'مُصنَّف' کا مکمل نسخہ تلاش کرنے کی کوشش کی الیکن ان کی سرتوڑ کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہوسکیں ، للدالحمد! کہ بیہ قابل صدرشك سعادت فاضل جليل ڈاكٹرعيسى مانع جميّري مدظله العالى، سابق ڈائر يکٹرمحکمه اوقاف واموراسلامیہ، دبئ ورنسپل امام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ کے حصے میں آئی کہوہ''مصنّف'' کا نادرونایاب اورابتداسے ممل نسخہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ یے ظیم نعمت انہیں بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوگئی، بلکہ مصنَّف کامخطوطہ حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بڑی جدوجہد کی ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیں مانگیں ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن گوہرمرادے بھردیا۔

اس مخطوطے کے حاصل کرنے کیلئے انہوں نے کتنی کوشش کی؟اس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں:

"اس مخطوط کو جگہ جگہ تلاش کرنا میرا با قاعدہ مشغلہ بن گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں باہر کت دنوں، رحمت وقبولیت کے مقامات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی موجودگی میں مسلسل دعا کیں مانگار ہا، خصوصاً نبی اکرم میں گئی نیک بندوں کی موجودگی میں مسلسل دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان کے ایک مردصالح (کے از اولیائے کرام) اور ہمارے دین

## امام عبدالرزاق صنعانی تک ڈاکٹرعیسی مانع کی سند

(۱)۔ میں اللہ تعالیٰ کے ضل سے امام عبد الرزاق بن ہمام کی' مصنّف'' کی روایت کرتا ہوں۔ اپنے شخ ،محدث عارف، علامہ سید عبد العزیز بن صدیق سینی سے وہ روایت کرتے ہیں مسئد عصر علامہ سید عبد الحی ابن عبد الکریم کتّا نی حسنی سے۔

(۲)۔ اپنے شخ اور مقتدا، شخ الحرمین الشریفین، طلباء نواز عظیم مبلغ سیدی سید محمد بن علوی مالکی علوی مالکی علوی مالکی حسنی مکی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد علامہ سید علوی ابن عباس مالکی ہے۔ سے اور وہ سید عبد الحی کتانی ہے۔

(۳)۔ اپ شخ علامہ حقق عبدالفتاح ابوغًد ہلی سے وہ علامہ کبیر حجہ زاہدالکوش سے، وہ سیرعبدالحی کتانی سے وہ حس حزاوی اور فالح بن محمد ظاہری مدنی سے وہ دونوں علی بن عبدالحق القوصی سے وہ امیر کبیر سے، وہ شہاب الدین احمد جو ہری اور شہاب الدین رملی احمد ملوی سے وہ عبداللہ ابن سالم بھری سے وہ علی زیادی سے وہ شہاب الدین رملی سے، وہ سخاوی سے، وہ عافظ ابن حجر عسقلانی سے، وہ ابوالفرج عبدالرحمٰن غر کی سے، وہ یونس دیوس سے، وہ ابوالحس علی بن حسین سے، وہ حافظ سلامی سے، وہ عبدالوہ ہاب بن منک سے، وہ ابوالحس ملی بن حبیر کوبکی سے، وہ ابوالقاسم طبرانی سے، وہ ابواسحات ابرا ہیم دبری سے اور وہ صاحب مصنّف امام عبدالرزات ابن ہمام صنعانی سے روایت کرتے ہیں۔ رحم ہم اللہ تعالی۔

لا ہور، پاکستان

### محدث جلیل، ڈاکٹر محمود سعید ممدوح مصری شافعی مدخلہ العالی کتقریظ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلوٰ ہو وسلام ہو ہمارے آ قامحمہ رسول اللہ میراللم اور آپ کی آل اور آپ کے خبین پر اور اللہ تعالیٰ آپ کے صحابۂ کرام اور آپ کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے والوں سے راضی ہو، اما بعد!

امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی کی شہرہ آفاق تصنیف 'مصنّف' حدیث شریف کی معتمد اور بنیادی کتابوں میں سے ہے، جسے سوار حاصل کر کے دور دراز کے ملکوں میں لے گئے، کیونکہ اس کے مصنف ثقتہ ہیں اور ان کا مقام بلند ہے، ان کی سندیں مضبوط ہیں اور انہوں نے مرفوع اور موقوف روایات کوجمع کیا ہے۔

یکمل کتاب محدث علامہ، خادم سنت مطہرہ حبیب الرحمٰن اعظمی متوفی ۱۳۱۲ھ کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی الیکن اس کی ابتدا سے کچھ حصہ چھپنے سے رہ گیا تھا۔

ایک عرصہ سے علاء اور خاص طور پر محدثین کی آرزوتھی کہ کاش یہ کتاب مکمل جھپ جائے، اسے جھپے ہوئے تیس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ۱۳۹ھ میں چھپی تھی،

(اور اب تک نامکمل تھی) اللہ تعالی نے یہ نضیلت میرے دینی بھائی، علم شریف کے خادم اور مبلغ، فضیلۃ الشیخ، ڈاکٹر عیسی ابن عبداللہ ابن محمہ بن مانع حمیری، سابق ڈائر یکٹر محکمہ اوقاف و امور اسلامیہ، دبئ اور امام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ کے پرنیل کے لئے رکھی ہوئی تھی۔ چنا نچہ وہ مصقف کا گم شدہ حصہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے، میں نے اس کا مخطوط ان کے دفتر میں دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیق کے مقدے میں مخطوط کی کیفیت بھی بیان کی ہے، جس سے اس کا متند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

### مترجم (شرف قادری) کی سندامام عبدالرزاق تک

فقیر قادری کی متعددسندیں محدث مغرب علامہ سیدمجد عبدالحی کتانی رحمہ اللہ تعالیٰ تک چپنچتی ہیں، ان کے بعدامام عبدالرزاق تک وہی سند ہے جو ڈاکٹرعیسیٰ مانع مدظلہ العالیٰ نے بیان کی ہے۔فقیر کواجازت ہے۔ان حضرات ہے:

- (۱) ـ علامه حسن بن محمد بن الصديق حسني عماري
  - (۲)۔ شخ محملی مراد حموی شای
  - (٣) شخ عبدالرحمٰن بن ابي بكرمُلّا
- (٧) محدث علامه محمر الحافظ عبد اللطيف تيجاني

بیچاروں حضرات محدثِ مغرب سیدمجرعبدالحی کتانی سے روایت کرتے ہیں۔

- (۵)۔ سیدمجم علوی مالکی اپنے والد ماجد سیدعلوی ابن عباس مالکی ہے، وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شیخ سیدمجم عبدالحی کتانی ہے
- (٢) شُخُ مُحمد تيسير بن توفيق مخزومي دشقى وه شخ عبدالرحل بن احمد الهاشم الحسني الاحسائي سے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سید محمد عبدالحی کتانی سے
- (2)۔ شیخ احمر محمد الحافظ عبد اللطیف تیجانی، وہ محمد الحبیب سوڈ انی سے اور وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شیخ محمد عبد الحی کتانی سے
- (۸)۔ محمد ابراہیم عبدالباعث حنی کتانی مصری وہ شخ عبداللہ محمد الصد نیق غماری ہے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شیخ سیدمجرعبدالحی کتانی ہے
- (۹)۔ شخ محمد ہاشم محمود سیوطی وہ روایت کرتے ہیں شخ عبدالفتاح ابوغدہ سے وہ روایت کرتے ہیں شخ عبدالفتاح ابوغدہ سے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سید محمد عبدالحی کتانی سے
- (۱۰)۔ شخ صلاح الدین تیجانی وہ شخ محر الحافظ عبداللطیف تیجانی ہے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سیدمحم عبدالحی کتانی ہے

------

### تقريظ

### دُّاکِتْر شهاب الدین فرفورالحسنی بسم الفتاح العلیم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تاریکیوں میں علمی مراکز کوروشی کا منبع بنایا،
اور سخت سیاہ را توں کی تاریکیوں میں اہل علم کو حکتے چراغ بنایا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہوہ ہمارے لیے لا بسر بریوں اور کتاب کو ایسا بنا دے جیسے کا گنات میں انسان کی پہند بیدہ ترین چیز،
اور ہم رب کریم کی بارگاہ میں نبی رحت پھر کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہوہ ہمارے دلوں کو این نبی پھر کے نور کے ساتھ روشن اور تا بناک کردے، تا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ علم کے طالب ہمارے پاس آئیں، اور ہم کسی کو چھودے سکیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور کا ئنات میرانی پر درود وسلام کے بعد میں پیے کہنا جا ہتا ہوں کہ:
لوگوں کے درمیان پیہ بات مشہور ہو چک ہے کہ معاشروں کی ذہنی سطح بلند کرنے اور دنیا بھرکے
مما لک کی تہذیب سازی بیں اصل کر دار کتب خانوں کا ہے، اور پیھی کہ جوملک کتب خانوں
سے خالی ہوگاوہ پسماندہ کہلائے گا۔

لیکن بات بینیں کیونکہ کتاب تو علمی افکار کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی توجہ دلانے ہاتھ پکڑ کر چلانے اور تو ازن سے ہمکنار کرنے والانہیں ہوتا، اور کتاب کافہم باعمل اور سرا پانور علمی علماء کے بغیر حاصل کرناممکن نہیں، اور اس بات کی دلیل ہے ہے کہ کتاب میں کتابت کی غلطی کا ادر اک صرف مردان کار کی عقول ہی کرسکتی ہیں، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ علماء کے سینے ہی ممالک کی تہذیب کے سرچشے ہیں، مگر انسانی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور کم وری، بے بسی اور بھول مخلوق کی خصوصیات میں سے ہیں، اس لیے کتب خانوں کا وجود

فضیلۃ الد کتورعیسیٰ ابن عبداللہ ابن محمد مانع حمیری نے اس گم گشۃ جھے کونقل کیا، اس پر حاشیہ لکھا اور اس کی روایات پر اصول حدیث کے مطابق حکم لگایا، اور اس کے مشکل الفاظ کا مطلب بیان کیا، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے، انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے اور ان کا سینہ ہر نیک کام کے لئے کھول دے، بلا شبہہ ان کی کوشش شکر یے کے لائق ہے، انہوں نے خوب کام کیا ہے۔

۲۲/رئیج الآخر ۱۴۲۱ھ تحریر: خادم الحدیث الشریف ڈاکٹر محمود سعید ممدوح، دبئ اللہ تعالیٰ اس کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے

ضروری تھا تا کدا گرعقل کونسیان لاحق ہوتواس آفت سے بچاجا سکے۔

عقل اپنے اس مرتبہ ومقام سے محروم ہو چکی ہے جس پروہ ماضی میں فائز بھی اور وہ مرتبہ و مقام کسی چیز کودل ور ماغ میں محفوظ کر لینے کا ہے، اور پیخو بی قدیم محدثین کوحاصل تھی اور ہمیں حاصل نہیں، الہذا ضروری تھا کہ ہم اس یا داشت کے بدلے کتاب پراور دلوں میں شب علم کے بدلے اوراق میں کھی ہوئی تحریر پر انحصار کریں،اس لیے علمی مراکز جو کہ مردان کار کے سینوں كى شاخ كا درجه ركھتے ہيں اپني اصل كا كردار اداكر ناشروع كرديتے ہيں، اور اہميت حاصل کر لیتے ہیں۔اورانسانی یاداشت میں کمزوری اور کمی کے باعث کتب خانوں کا وجود ناگزیر قرار دیا گیا اور انہیں تہذیوں کے وجود کے لیے سرچشمہ قرار دیا گیا۔ اور اہل علم کی رائے میں کتاب کا م موجاناروح کے ایک حصے کا مم مونا ہے، اور کتاب کا موجود موناجسم میں روح كموجود مونے كى طرح ہے، اسى لئے كتاب كواس كے مؤلف كے ياس مونے كواس بي سے تشبید دی گئی ہے جواپنے باپ کی آغوش میں ہو، یہی وجہ ہے کہ جب ابوعلی الفالی اپنی تنگدستی ك باعث شريف الرضى ك باته "جمهرة لغة العرب" بيخ يرمجور مواتواس ن كتاب كى پشت يردرج ذيل اشعار لكھ:

انست بها عشرین حولا و بعتها لقد طال وجدی بعدها و أنینی ترجمه: مین اس کتاب (کمطالعه) سے بین سال اطف اندوز بوااور (اب) اسے آج دیا، اسے بیخ کے بعد مجھ طویل غم اور بیکیوں نے گھر لیا۔

وماکان ظنی أننی سأ بیعها ولو خلّدتنی فی السجون دیونی ترجمه: میرے مَّان مِیں بھی نہ تھا کہ میں اس کتاب کو پیچل گا، اگر چہ مجھے میرے قرض ہمیشہ کے لیے جیلوں میں ڈال دیجے۔

ولكن لفقر واحتياج وصبية مغار عليهم تستهل شؤنى

ترجمہ: لیکن تنگدستی محتاجی اور ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے (مجھے کیاب بیچنا پڑی) جن پر میرے آنسو ہتے ہیں۔

فقلت ولم أملك سوابق عبرتى مقالة مقروح الفؤاد حزين ترجمه جب مجھاپي مسلسل آنووس پرقابونه تھا توميں نے ایسے حال میں شکتہ خاطر اور غمگين څخص کا جمله دہرایا۔

وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب لهن ضنين ترجمه: اے ام مالك! بعض اوقات محتاجى انسان كى الى عده چيزى نكلواتى ہے جس كے معاطع ميں وہ بخيل ہوتا ہے۔

میں قارئین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اہل علم اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتے جب تک وہ کتب خانوں سے یوں محبت نہ کریں جیسے وہ سیر گاہوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے کتاب کی محبت اور نئی نئی کتب کی جبتو سیکھی ہے، علاوہ ازیں ہم نے ان سے ماں باپ کی مقدس محبت سیکھی ہے۔

اور جب کتاب علمی اداروں اور علم دوست معاشروں میں داخل ہوتی ہے تو اہل علم کے دلوں پراس کی اثر آفرینی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی کو بیٹا مل گیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو وفات کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی ہو، اور خصوصاً جب بیٹی کتاب کسی مشہور ومعروف اور بڑی کتاب کا حصہ ہو۔

مصنف عبدالرزاق اسلامی عہد میں فن روایت میں پہلی اور انتہائی مؤثر اور عالی سندوالی کتاب تھی تو اس کے گمشدہ حصے کو جوابھی دریافت ہواہے وہی مرتبہ ومقام حاصل ہوگا، بیر حصہ طویل عرصہ تک گم رہا یہاں تک کہ مصدنّف کی ناقص حالت میں اشاعت ہوئی، یوں ہم مکمل طور یر مصنف عبد الرزاق سے مستفید نہ ہوسکے۔

اور حدیث نور جے حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا حضور میراللا کے مرتبہ ومقام کو اجا گر کرنے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت اور عظمت کی حامل ہے، اور بیر حدیث مصنف عبدالرزاق کے ایک جھے کی گشدگی کے سبب نظروں سے اوجھل تھی اوراس بات نے بارگاہ رسالت میں ادب کی کی کے شکار بہت ہے لوگوں کو اتنی جرائت دے دی کہ وہ حدیث جابر کو موضوع کہنے لگے، کیونکہ حدیث جابر کی ایک ہی سند امام عبدالرزاق کی روایت ہے، اور عبدالرزاق وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ ان کی مصنّف میں ذکر کی گئی کسی حدیث براس کی سند کے عالی اور امام عبدالرزاق کے زمانہ نبوی سے قریب ہونے کے باعث کلام نہیں کیا جاتا۔

مسلمانوں کے ضائع شدہ علمی ورثہ کے ساتھ جب مصنّف کا پیجز بھی نظروں سے اوجھل ہوگیاتو خلافت راشدہ کے دورہے آج تک مسلمانوں کے درمیان موجود اسلام دشمنوں كوموقع مل كياكهوه مصنف عبدالرزاق كاس حصكونظرون ساوجهل كرك حديث نور کوجعلی قرار دے دیں، تا کہ وہ ایک خطرناک کوتا ہی کے بعد بارگاہِ رسالت مآب میں منفی گفتگو کرسکیں ، جبکہ حدیثِ نورمسلمانوں کے لیے دین کی طرف رجوع اور حب رسول میں اللہ تكرسائى ك ذرائع ميں سے ايك ذريعہ من اور مصنف عبد الرزاق كاس حصى مشدگی سے الله تعالیٰ کی ایک حکمت واضح ہوئی، اگرید حصد کم نہ ہوا ہوتا تو شاید اہل محبت کی ہمتیں سرگرم نہ ہوتیں اور دنیا میں رسول اللہ علیہ کی محبت اور آپ کے اس مرتبہ ومقام کواجا گر كرنے كے ليے كانفرسيں نه ہوتيں جے الله تبارك وتعالى نے بيندفر مايا۔

آج اسلامی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کاحضور ﷺ کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے دوری شدت اختیار کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صرف حضور علیہ کے توسل سے قبول فرما تا ہے، اس لیے مصنف عبدالرزاق کے كمشده حصے كا نورانىية مصطفىٰ ميران كا انكاركرنے والوں كے انكار كے بعد ظاہر ہونا اس بات

کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے باطن میں نور پنہاں رکھا، اور آپ کے ظاہر کو بھی اپنی مشیت اور رضا کے ساتھ نور سے آراستہ فرمایا، اور بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے نورانیتِ مصطفیٰ میلائز کے منافی عقیدے کواپنایا اس کے عقیدے کے غلط ہونے پر مصنف عبدالرزاق کی عالی سندوالی حدیث صریح دلیل ہے۔

ميں ان لوگوں كاشكر بياداكر تا ہوں جن كاش ألمحد ثين امام ابو بكر عبدالرزاق الصنعاني كي مصنّف كمشده حصى بازيابى مين كجه بهي حصة تفاءوه شخصيات: حضرت ڈاکٹر سیدمحدامین میاں بر کاتی

حاجى محمد منتق بركاتي

ترجمه

اور فضيلة الشيخ علامه ذاكثر عيسى بن عبدالله بن محمدبن مانع المحميدي مين اور داكم عسى في مصنف كمشده حصى بربهترين تحقيق پيش كى ب، اور مين بہت بوے علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری کا بھی شکریدادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو عربی میں شائع کرنے کے بعد اردو میں بھی شائع کیا،ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر وثواب اور ہماری طرف سے بہت زیادہ شکر اور احسان مندی ہے، کیونکہ جس نے بندوں کا شکرادانہیں کیااس نے اللہ کاشکر بھی ادانہیں کیا۔

ۇلائر ئهاب الدين فرفور ذاكثرمتازاحد سديدى الازهري استنت پروفيسرشعبه عربی،اسلاميات دى يونيورشى آف فيصل آباد\_فيصل آباد منهاج القرآن يونيورشي كيم محرم الحرام ٢٢٨ ١٥/2006ء لا مور، پاکستان

تحرير

چيئر مين شعبه عربي واسلاميات

کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولا اور زمان و مکان کی حقیقت کو ظاہر فرمایا اور انہیں تمام انسانوں اور جنوں کاسر دار بنایا۔

#### امالعد:

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ'' حدیثِ نور''کے بارے میں بڑا قبل و قال پایاجا تا ہے، بیدہ حدیث ہے جے سیرت طیبہ کے بہت سے مصنفین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہیں مصنف عبدالرزاق کاحوالہ دیا ہے۔

ہمارے اکا برعلاء مثلاً حافظ العصر احمد ابن الصديق النمارى اور علامہ شخ عمر حمد ان محدثِ جَازِ مقدس رحمهما الله تعالی نے ''حدیث جابر' کے جہاں جہاں ملنے کی توقع تھی وہاں وہاں اسے تلاش کیا، بلکہ انہوں نے یمن شریف کے سفر کا ارادہ بھی کیا، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ دہاں مصنَّف کا مخطوطہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالی کو منظور نہیں تھا کہ وہ شالی بمن کا سفر کرتے۔ بعض محققین نے سفر کر کے یمن جانے اور مصنف کے نادر نسخے کی تلاش کی کوشش بھی کی ، لیکن اس تک ان کی رسائی نہ ہوئی، (ا) میں نے بعض محققین سے درخواست کی کہ اس کا مکمل نسخہ جہاں اس تک کی اس کی کہ اس کا مکمل نسخہ جہاں اس تک کی امید ہو وہاں اسے وہاں تلاش کریں، خصوصاً استنبول (ترکی) کی لا بجر پریوں میں، مجھے انہوں نے بتایا کہ جمیس ترکی میں مصنّف عبدالرزاق کے کئ شخوں کا سراغ ملا ہے، لیکن ان کا بچھ حصہ ابتدا سے اور بچھ درمیان سے غائب ہے، یہی حال اس نسخ کا ہے جو علامہ حبیب الرحلٰ مصنف عقیق کے ساتھ (بیروت ہے) چھیا ہوا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ (۲)

(۱)۔ راقم نے ایک دفعہ عالمی مبلغ اسلام اور عظیم شیخ طریقت شیخ سید پوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ العالی کوعرض کیا کہآپ دنیا مجر کے مما لک میں جاتے رہتے ہیں، مناہے بمن کے شہر صنعامیں ایک شخص کے پاس امام عبد الرزاق کا لکھا ہوا مصقف کانسخہ موجود ہے، براہِ کرم اس سے دابطہ کریں، انہوں نے فر مایا: وہ شخص کی کودکھا تا ہی نہیں ہے۔ یا انشرف قادری



#### مقدمه

تمَامِ تعریفی الله وحده الشریک کے لئے جس نے فرمایا ہے:
الله نور السمواات والارض ، مَشَلُ نُورِ ، کَمِشُکوا قِ فِیهَا مِصْبَا خُ
الله نور السمواات والارض ، مَشَلُ نُورِ ، کَمِشُکوا قِ فِیهَا مِصْبَا خُ
الْمِصْبَا حُ فِی زُجَاجَة الزُّ جَاجَة کَانَّهَا کَو کَبٌ دُرِیٌ یُوقَدُ مِنُ
شَجَرَةٍ مُّبِر کَةٍ لَّا شَرُقِیَةٍ وَلَا خَرُبیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِی ءُ وَلَو لَمُ
تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَی نُورِ یَهْدِی الله لِنُورِ مَن یَّشَاءُ. (۱)

الله آسانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہواور وہ قندیل سی ہواور وہ قندیل گویا ایک چکتا ہوا ستارہ ہو، وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہواور وہ قندیل تیل سے روشن کیا جو استارہ ہو، جو نہ تو مشرق کی طرف جھ کا ہوا ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کا تیل جگرگا اٹھے، اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے، کورہی نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف را ہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور صلو ق وسلام ہو کا مل ترین ہستی اور کا نئات کا احاطہ کرنے والے نور پر، جو ابتداؤں کے نور اور انتہاؤں کے خاتم ہیں، ہمارے آقا تھے مصطفیٰ میں گر کت سے اللہ تعالیٰ نے کوراور انتہاؤں کے خاتم ہیں، ہمارے آقا تھے مصطفیٰ میں گر کرت سے اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>۲)۔ کہتے ہیں جو چیز طلب کے بعد حاصل ہواس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اگر ابتدا ہی میں مصنف کا کلمل نسخہ اور اس میں ''حدیث نور'' مل جاتی تو ملت اسلامیہ کو وہ مسرّت اور شاد مانی حاصل نہ ہوتی، جو دیوانہ وار کوششوں، ہزاروں دعاؤں، آرز وؤں اورامنگوں کے بعد ملنے پر حاصل ہورہی ہے۔ ۱۲ شرف قادری

میرامشغلہ ہی ہے بن گیا تھا کہ میں اسے جگہ جگہ تلاش کرتار ہتا، بابر کت دنوں اور نزول رحمت کے مقامات پراللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر دعا ئیں کرتا، خصوصاً نبی اکرم میلائل کے دوخت مواجھہ عالیہ میں کھڑا ہوکر دعا ئیں مانگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس کریم نے ہمیں مصقف عبدالرزاق کا وہ نا درونا یا بنسخداور فاص طور پر پہلی اور دوسری جلدعطا فر مادی، ہم اس کے اس احسان وکرم کا شکر یہ س طرح ادا کریں؟ یہ تخذ ہمیں ایک مردصالح (یکے از اولیائے کرام) ہمارے دینی بھائی فاضل علامہ ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی قادری حفظہ اللہ تعالی (امام احمد رضا بریلوی کے پیرخانے کے موجودہ سجادہ نشین اور علی گڑھ یو نیورٹی کے پروفیسر) کے ذریعے موصول ہوا۔ (اور ہمارے دل مربح دوشاد مانی سے لبریز ہوگئے)۔

الله تعالیٰ کی توفیق ہے ہمیں اس نسخ میں حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ

"عدیثِ نور" بھی مل گئی اور اس کی سند بھی مل گئی۔(۱) اور چھے ہوئے نسخے اور قلمی نسخے کے
مقابلے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ (بیروت سے) چھے ہوئے نسخے کی ابتدا سے دس باب غائب
ہیں، جیسے کہ قارئین کرام کواس تحقیق میں دونوں نسخوں کے مقابلے سے معلوم ہوجائے گا۔

یہ بھی واضح ہو گیا کہ "حدیثِ نور" صحیح ہے، جسے امام عبدالرزاق ، عمر سے وہ ابن منکدر
سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ

''میں نے رسول اللہ پیلائی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو آپ نے فر مایا: جابر!وہ تمہارے نبی کا نورتھا''۔ ہم پر بیر حقیقت بھی منکشف ہوگئ کہ ہمارے آقا ومولا حضرت محمر مصطفیٰ میلائیں سب سے

(۱) \_ بلکه نبی اکرم میلاللم کے کثیف سائے کی نفی کی روایت بھی اپنی سند کے ساتھ مل گئی ، فالحمد ملته تعالی ۱۲ اشرف قادری

پہلی مخلوق ہیں، یعنی عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کی روح اقدس پیدا کی گئی اور عالم اجہام میں سب سے پہلے آپ کی روح اقدس پیدا کی گئی اور عالم اجہام میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کاجہم مبارک پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کاجہم مبارک پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام عالم تصویر و تدبیر میں پہلے ظاہر ہوئے اور عالم امر اور فالم رور کا مخربوں میں تقذیر میں حضرت محمطفی میں کہا تھے، کیونکہ آپ حقیقوں کی حقیقت، اور تمام مغربوں میں مشرقوں کے سراج مغیر ہیں۔

حدیث جابرتو گویا آبتِ مشکلوۃ (جومقدے کی ابتدا میں لکھی گئی ہے) کی تفییر ہے، حافظ ابن ناصر الدین دشقی نے اپنی قلمی کتاب (المولد النبوی) میں اس آیت کی تفییر احادیث مبارکہسے کی ہے اور ہم نے وہ روایات تخ تنج کے ساتھ اپنی کتاب (نور البدایات و ختم النھایات) میں بیان کردی ہیں۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ ہمیں اپنی جناب کے ان علماء کے زمرے میں شامل فرما دے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر اور باطل کو خائب و خاسر کیا ہے اور ہمیں اس شریعت مقدسہ کے خادموں میں قبول فرمائے۔

اس مقدمہ کوختم کرنے سے پہلے بیضروری ہے کہاس گوہرگراں مابیری تحقیق کے بارے میں پچھوض کردوں:

(۱) \_ میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق احادیث کے حوالے درج کئے ہیں۔

(۲)۔ جب مجھے کی حدیث کا حوالہ ہیں ملاتو میں نے سند پر گفتگو کر کے اس پر حکم لگا دیا ہے کہ وہ کس مرتبے کی حدیث ہے۔

(۳)۔ کم استعال ہونے والے الفاظ کے معانی کی مختصر وضاحت کی ہے، البتہ ضرورت کے وقت کمی گفتگو بھی کی ہے۔ کے وقت کمی گفتگو بھی کی ہے۔

### مخطوطے کا تعارف

مصنف عبدالرزاق کی پہلی جلد کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اسے اسحاق بن عبدالرحلٰ سلیمانی نے نقل کیا، پیقل ۹ رمضان المبارک س ۹۳۳ ہجری کو بروز پیر بغداد شریف میں مکمل ہوئی — اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کوظالموں کے پنجے سے رہائی عطافر مائے۔

پہلی جلدایک سوتر اسی (۱۸۳) اور اق پر شمل ہے، رسم الخط معمول کے مطابق ہے، اس پہلی جلدایک سوتر اسی کا تعلق دسویں صدی ہجری سے ہے، اس زمانے کی تحریات کے باتھ مقابلہ کرنے اور تحقیق کے بعد ہی ہماری مختاط رائے قائم ہوئی ہے، جیسے کہ مخطوط (()، (ب)، (ج) میں واضح کیا گیا ہے۔ اس مخطوطے کے ابواب کی تر تیب اس طرح ہے:

(ا)۔ باب فی تخلیق نور محمد پیلائن ۔ نور مصطفیٰ میں کتخلیق کے بیان میں۔

(۲)\_ باب في الوضوء. وضوك بارے ميں\_

(m) - باب فى التسمية فى وضويين بىم الله شريف برا صفى كار ب

الوضوء. میں

(٣) - بساب إذافسرغ من جب وضوسے فارغ ہو۔

الوضوء.

(۵)۔ باب فے کیے فیۃ وضوکی کیفیت کے بیان میں۔

الوضوء.

(۷)۔ آخر میں حضور نبی اکرم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات کی فہرست مرتب کی ہے۔

> علم شریف کاخادم ڈاکٹرعیسی ابن عبداللہ ابن محمد بن مانع حمیری سابق ڈائر یکٹر محکمہ اوقاف واموراسلامیہ، دبئ پنیل امام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ

والانسخداس كى تائيد كرتا ہے۔

ای طرح (باب السمسح بالواس ) میں صدیث نمبر ۸ کے مطبوعہ ننے میں بیالفاظیں (عن ابن عموانه کان یمسح راسه موة) جب کی خطوط ننے میں ہے۔ (موة واحدة) ای طرح تحقیق کے ساتھ بھے ہوئے دونوں ننوں میں (باب السمسح بالأذنین) میں صدیث نمبر ۱۵۵ کے بعد بیسنر نہیں ہے، جب کی خطوط ننے میں درج ذیل سند موجود ہے۔ (عبدالوزاق عن ابن جویج قال أخبونی نافع عن ابن عمر مثله) مخطوط کی پہلی جلد درج ذیل باب اور صدیث بر مکمل ہوئی ہے، (باب وضوء مخطوط کی پہلی جلد درج ذیل باب اور صدیث بر مکمل ہوئی ہے، (باب وضوء علی السمریض ) یہ باب مریض کے وضوکے بیان میں ہے، عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سفر أوجاء احد منكم من الغائط ) کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جے جنابت لاحق ہوجا کے اور اسے پائی گے استعال کرنے سے جان کا خطرہ ہوتو جس طرح مسافر کو پائی نہ ملے ہوجا کے اور اسے پی ٹی کے استعال کرنے سے جان کا خطرہ ہوتو جس طرح مسافر کو پائی نہ ملے تو اسے بیم کی اجازت ہے۔ ای طرح یارک لیے بھی تیم کی اجازت ہے۔

ایک باب ہے (باب من قال لا یتوضاً ممامست النار) جوحفرات کہتے ہیں کہ آگ کی بی ہوئی چیز کھانے سے وضولاز منہیں آتا، اس میں حدیث نمبر ۲۵۳ میں بیالفاظ ہیں (فیقرب عشاء ہ) جب کمخطوط نسخ میں ہے (فیقرب لنا عشاء ہ)

(باب الدود بخرج من الانسان) میں صدیث نمبر ۱۳۲ بیدے: عبدالرزاق عن الفوری عن رجل عن عطاء (مثله) دونوں مطبوع نسخوں میں لفظ (مثله) نہیں ہے، جب کہ مخطوط نسخ میں موجود ہے اور ایمن از ہری نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔

(باب من قال لا يتوضأ ممامست النار) كى حديث نبر ١٣٣٧، چهي بوئ نشخ ميں اس طرح ب (٢)\_ باب في غسل اللحية وضويس دارهي كرهونے كي بيان ميں۔ في الوضوء.

(2) ـ باب في تخليل اللحية وضويين دارُهي كَ ظلل كَ بيان مين ـ في الوضوء.

(۸)۔ باب فی مسح الرأس وضویس سر کے سے بیان ہیں۔ فی الوضوء.

(۹) باب في كيفية المسح. مسم كطريق كبيان مين - (9)

(١٠) ـ باب في مسح الأذنين. كانول كرم كي بيان ميل ـ

(۱۱)۔ باب فے غسل کلائیوں کے دھونے کے بیان میں۔

الذراعين.

یہ وہ باب ہے جس سے (بیروت کے )مطبوعہ نسخ کی ابتدا ہوئی ہے،اس کا مطلب ہے ہوا کہ مطبوعہ نسخ مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے اور اس کی ابتدا سے دس باب غائب ہیں۔

قلمی نسخ کی پہلی جلد کا مطبوعہ نسخ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بیہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ تاہمی سنخ کی پہلی جلد کا مطبوعہ نسخ سے زیادہ صحیح ہے،خصوصاً اعظمی صاحب کی تحقیق کے ساتھ جھنے والے نسخ میں بعض الفاظ تحقق کی گرفت میں نہیں آ سکے تھے، وہ اس مخطوطے کے ذریعے واضح ہوگئے ہیں۔

مثلًا (باب سؤر المرأة) مين حديث نمبر ٣٨٥٠ إ:

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لقيت المرأة على الماء.

جب كمخطوط ميں ہے (تغيب الموأة )اور يمي سيح ہے، ايمن ازهري كي تحقيق (١)

(۱)۔اس معلوم ہوتا ہے کہ 'مصقّف' 'پردوفاضلوں نے تحقیق کی ہے اور دونوں نسخے چھیے ہوئے ہیں۔ ۲ اشرف ہوری

"عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عمرو بن امية الضمرى عن ابيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتزمن كتف فأكل".

لیکن قلمی نسخ میں اس طرح ہے:

"عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن جعفر بن عمرو
ابن أمية عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(ايكراوى (جعفر) كانام شائع بون سره گيا ہے، جبكة للمى نسخ ميں موجود ہے)
اور يبي صحيح ہے، چيے كه "مصنّف" كے محقق ايمن نفر الدين از برى نے بيان كيا ہے، انہوں
نے كہا كه لفظ (جعفر) اصل نسخ سے غائب ہے، ليكن ہم نے سنن تر مذى اور مندامام احمد كى مدد سے اسے درست كرديا ہے، اور نسخه (ع) ميں عمرو بن أميّة ہے، ديكھئے از برى كى تحقیق والانسخه لهرالائے۔

ایکباب ہے (باب من قال لا یتوضاً ممامست النار) اس میں صدیث نمبر ۱۵۱ سیم عمر من سیم عن ابن المنکدر قال: سمعته یحدث عن جابر (اُنه کان اُکل عمر من جفنة ثم قام فصلی و لم یتوضاً) جب کمخطوط ننخ میں ہے (اُنه قال: اُکل عمر من جفنة) (یعنی اس میں لفظ کان نہیں بلکہ قال ہے) اور یہی سیم ہے اور عبارت کا سیاق اس کی تا سیم کرتا ہے، مصنّف کے قت ایمن از ہری نے بھی اس کاذکر کیا ہے و کیھئے۔ (۱/۱۳۱۱)

(باب الرجل يحدث بين ظهرانى وضوئه) چهيه و نخ ميل مديث نمبر الرجل الرجل ففرغ من ابن جريج قال: قال عطاء: إن توضأ رجلٌ ففرغ من بعض أعضائه وبقى بعض فأحدث، وضوء مستقبل.

ليك قلمى نفخ ميں بياس طرح ب عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إن توضأ

رجل ففرغ من بعض أعضائه وبقى بعض فأحدث، قال: عليه وضوء مستقبل. (ليني مطبوع نسخ مين "قال: عليه "كالفاظ عائب إين)

اور سچے وہی ہے جو آلمی نسخے میں ہے۔

پرقلمی نسخ میں ابواب ترتیب وار ہیں اور احادیث ابواب کے مطابق ہیں، جب کہ مطبوعہ نسخ میں باب تو ہے (باب القول اذ افسرغ من الوضوء )لیکن اس کے تحت اس شخص ہے متعلق احادیث لائی گئی ہیں جس کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں، اسی طرح باب ہے اس شخص کے وضو کا جس کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں، اس کے تحت وضو سے فارغ ہونے سے شخص کے وضو کا جس کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں، اس کے تحت وضو سے فارغ ہونے سے متعلق احادیث درج کردی گئی ہیں۔ اس سے مطبوعہ نسخے کی بے ترتیبی کا پتا چاتا ہے، دیکھئے مطبوعہ نسخے کی بے ترتیبی کا پتا چاتا ہے، دیکھئے مطبوعہ نسخے کی بے ترتیبی کا پتا چاتا ہے، دیکھئے مطبوعہ نسخے میں۔ اس غلطی کا از اللہ مطبوعہ نسخے دیا ہے (ام ۱۸۵)، البتہ از ہری نے اس غلطی کا از اللہ مطبوعہ نسخے دیا ہے (ام ۱۸۵)۔

مخطوط میں ہے: نعیم بن هبار ،جب کہ مطبوعہ نسخ میں ہے۔ نعیم بن حمار (۱۰/ ۱۸۷) کہاجا تا ہے کہ اس راوی کوابن حمار ،ابن هبار ،ابن هار ،ابن هدار اور ابن خمار کہا جا تا ہے، لیکن مجے یہ ہے کہ یہ "همار" ہے جیسے کہ ابن الی حاتم نے الجرح والتعدیل میں بیان کیا ، ابن جرنے اصابہ (۱۸۷) میں اس کی تائید کی ،و یکھئے حدیث نمبر ۲۵۷ (بساب المسح علی الحفین و العمامة) (اس میں نعیم بن حمار ہے)

(باب المسح على الخفين) كتحت صديث نمبر ٢٦ كم طبوع نسخ ميل بي الفاظ بير - (فلم أرجع إليه في شيء الفاظ بير - (فلم أرجع إليه في شيء في شان الخفين) اور يمي ورست - -

پھر مخطوط کے ہر صفح پر سولہ سطریں ہیں، جب کہ پہلے صفح اور مخطوط کے بعض درمیانی

صور المخطوطة

صفحات پرتیرہ تیرہ سطریں ہیں،اور ہرسطر میں گیارہ سے تیرہ تک کلمات ہیں، میں نے پہلی جلد کامقابلہ کیا تواس میں ایک بھی لغوی غلطی سامنے نہیں آئی۔

میوہ تحقیق ہے جو مخطوط کے مطالعہ کرنے سے ہمار سے سامنے آئی ہے، ہمار سے سامنے جو
انسخہ ہے اس پر کی ساع وغیرہ کی نشاندہی نہیں کی گئی، یہ کامل نسخہ ہے، اس کی صرف پہلی اور
دوسری جلد میری ملکیت میں ہے، فیصلہ قار نمین اور ماہرین پر چھوڑتا ہوں اور ان کے سامنے گم
گشتہ حصہ رکھتا ہوں، امید ہے کہ قار نمین کرام مقابلہ کرتے وقت جونی بات نوٹ کریں گلہ
اس سے جھے مطلع کریں گے، اللہ تعالی ہی ہمارے مقصد کو سے طور پر جانتا ہے اور وہ بہترین یار
ومدد گارہے۔

### عَو زَج رِ فَي (٣) كَعَا بِنَ رَسِمانَهُ



Ali Tebrizi Tezkerelerde adına rastlanmıyan bu hattatın XVI. yüzyılda yaşadığı anlaşılıyor. (Yazının altında H. 980 (M. 1572) tarihi vardır.

Hümâyunda yetişti. Oradan çıktıktan sonra İkinci Kapucubaşı ve H. 960 min calliliği yüzünden öldüğü söylenir. Eyür'de toprağa verilmiştir.



الصفحة الأولى من المخطوطة





Halit Erzurümi

Devrinin seçkin hat ustadlarından biri idi. Derviş Ali gibi büyük bir hatlat ondan feyz alarak yetişmiştir

## تذكره امام عبدالرزاق صنعاني ()

نام ونسب اورتعليم:

حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق، بن جمام، بن نافع الحجیر ی الصنعانی الیمنی، ثقة حفاظ حدیث اور اصحاب تصانف میں سے تھے، ۲۱ اھ میں صنعا (یمن) کے علم وفضل اور تقویٰ وطہارت والے گھر انے میں پیدا ہوئے، ان کے والدیمن کے عبادت گزار اور اولیاء میں سے تھے، انہوں نے ساٹھ سے زیادہ جج کئے۔

امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ یمن ہی میں پلے بڑھے، وہاں کے اکابر علماء مثلاً والد ماجد : ہام بن نافع اور معمر بن راشد سے علم حاصل کیا، سات سال معمر بن راشد سے استفادہ کرتے رہے، پھر علم حاصل کرنے اور تجارت کی غرض سے حجاز مقدس، شام اور عراق چلے گئے۔ مذا کنے:

امام عبدالرزاق نے اپنے زمانے کے بہت سے مشائے سے علم حاصل کیا، اکابرائمہ سے استفادہ کرنے کے لئے دوسرے شہروں کا سفر کیا اور کثیر التحداد مشائح سے روایت کی،

#### (۱)۔ان کے تذکرے کے لیے دیکھئے۔

طبقات كبرئ، ابن سعد (۵۲۸۸) تاریخ كبیر امام بخاری (۲/۱۳۰۱) الجرح والتعدیل (۳۸/۲) الثقات، ابن حبان (۳۱/۸) میزان الاعتدال (۲۰۹/۲) أمغنی (۳۹۳/۲) الکاشف (۲۱/۱) تاریخ الاسلام (وفیات ۱۱۱-۲۰۰۱) تهذیب المبند یب (۲۲/۲) أنکن والاساء، المبند یب (۲۸/۲) الکنی والاساء، المبند یب (۲۸/۲) الکنی والاساء، دولا بی (۱۱۹۱۱) الکامل فی الفعفاء، ابن عدی (۱۹۲۸) رجال صحیح البخاری، کلاباذی (۳۹۲/۲) رجال صحیح مسلم، ابن نجویید (۸/۲) الکامل فی الفعفاء، این عدی (۲۲/۲) الکامل فی التاریخ (۲۲/۲) التبصرة (۳/۲۰) وفیات الاعیان (۳۲۲/۲) تبذیب الکمال (۲۲/۱۸) البدایة والنهایة (۲۲/۱۸) العون والحقائق (۲۲/۱۸) الترفدی، ابن رجیب (۲۲/۱۸) النجوم الزاهرة (۲۲/۲۸) التبور قاربر (۲۲/۲۸)

اس جبر متل مدالرزاف عن معرض الله بخير عن مساعد قال عان يقول في مدا الآيد وان كنتم م وتحاو على سفراورجاء احد منكع من الفائط قال هي للريض تعييدر الحنابة اذاخاف على نفسه فله الرحومة في السّم على السافراد المريجدالا. • تمر الجزوالاول عزم صنع عبل الرزاقيب بن هام الصنعك ويليب الجز الذاني ويبدابهابان الريجل الماء وقدتم الفراغ سنسخ ضعى يوم الاتنان التاسع من شهر روضان المون سنة الت ويلانين وتسعائد من هرق سيد الرسلين واحالظلق المعين صلح اللم علي وسلو فيحلل المروسة على يل الفقير استحق ابن عدالرس السلمان عفراللك ولوالة يدم

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

چنداسا تذه کے نام درج ذیل ہیں: (۱)

(۱)۔ امام حافظ الحدیث معمر بن راشد از دی، ان کی کنیت ابوعروہ ، اور والد کی کنیت ابوعمر و بھری تھی ، امام حسن بھری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے علم حاصل کیا اور حدیث شریف کی روایت کی۔

ابوحاتم رازى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

"سند حدیث چید مشائخ پرختم تھی، معمر نے ان سے ملاقات کی اور ان سے حدیث کھی، میر نے ملاقات کی اور ان سے حدیث لکھی، میر نے ملم میں نہیں ہے کہ معمر کے علاوہ کسی نے ان سب سے حدیث حاصل کی ہو، ججاز سے (۱) زہری اور (۲) عمر و بن دینار، کوفہ سے (۳) ابواسحاق اور (۴) اعمش ، بھرہ سے (۵) قنادہ اور میمان ۱۵ میں ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (۲)

(۲)۔ حافظ الحدیث امام ابوعبداللد سفیان بن سعید توری کوئی ، اپ زمانے میں باعمل علاء

کے سردار سے ، صحاح ستہ کے مصنفین نے ان کی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں ، کہا

جاتا ہے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد چھ سو ہے ، ان کے شاگر دوں اور ان سے روایت کرنے

والوں کی تعداد ہیں ہزار سے زیادہ ہے ، حافظ ابو بکر خطیب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے

والوں کی تعداد ہیں ہزار سے زیادہ ہے ، حافظ ابو بکر خطیب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے

اماموں ہیں سے ایک امام اور اکا برعلماء دین میں سے تھے ، ان کی امانت ودیانت پر اجماع ہے ،

لہنداان کے ترکئے کی ضرورت نہیں ہے ، حافظ اور یا دواشت مضبوط تھی ، معرفت وسیع ، ضبط شحکم تھا

اورصاحب زید دورع تھے ، الا احدیث بھر ہیں راہی ملک بقا ہوئے ۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ (۳)

اورصاحب زید دورع تھے ، الا احدیث بھر ہیں دیکھے عقودالجمان ازعلام تکرین بوسف ساتی شافی شفی سے ۱۳ اشرف تاور کی ۔ (۲) ۔ الجرح والتعدیل ۔ (۲)

نوف: ان كاتذكره و يكف تهذيب التهذيب (١٢٤/١٣) تبذيب الكمال (٣٠٣/٢٨) اورسراعلام النياء (٤/٥) (٣) - تهذيب التهذيب التهذيب (٥٦/٢) تهذيب الكمال (١١٥٣/١١) اورسراعلام النياء (٢٢٩/٤)

(۳)۔ حافظ الحدیث امام ابومحد سفیان بن عمیینہ کوئی، علم حدیث حاصل کیا اور نوعمری ہی میں آگے روایت کرنا شروع کر دیا، اکابر علماء ومشائے سے ملاقات ہوئی اور ان سے وسیع علم حاصل کیا، اسے خوب اچھی طرح محفوظ کیا، تصنیف و تالیف کا کام کیا اور طویل عمریائی۔

بے شار مخلوق خدانے ان سے علم حاصل کیا ،سند کی بلندی ان پرختم تھی ، دور دراز کے شہروں سے لوگ سفر کر کے ان کے پاس حاضر ہوتے ،امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نیا سے میں نیا سے میں نیا سے میں دنیا سے رخصت ہوئے اور حجو ن میں دفن کئے گئے۔(۱)

(۳)۔ شخ الاسلام، امام ابوعبداللہ مالک بن انس تمکیر ی اصبحی، امام دارالہ و قاورصاحب الموط طا ۹۳ ھیں پیدا ہوئے، اس سال رسول اللہ اللہ کے خادم حضرت انس کی وفات ہوئی، دس سال سے پچھزیا دہ عمر تھی جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اکیس سال کی عمر میں انہیں فتو کی دینے اور مند تدریس سجانے کے لائق قرار دے دیا گیا، دور دراز سے علم کے پیاسے ان کی خدمت میں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لئے حاضر ہوئے۔

حفرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قریب ہے کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لئے آپیں گے وانہیں عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ (۲)

ابن عُمینہ سے عالم مدینہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا: اس سے مراد امام مالک بن انس ہیں، ماہ رہے الاول ۹ کاھ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ (۳)

<sup>(</sup>١) - تهذيب التهذيب (٥٩/٢) تهذيب الكمال (١١/ ١٤٤) اورسير اعلام النبلاء (٢٥٣/٨)

<sup>(</sup>٢) مندامام احد (١٨٥/١٣) المرزوى (١٤٨٥) باب ماجاء في عالم المدية بمتدرك عالم \_(١١٨١) ميح ابن حبان (٥٣/٩)

<sup>(</sup>٣) - تهذيب التهذيب (١/٣) تهذيب الكمال (١/١٤) اورير اعلام العبلاء (١٨/٨)

(۵)۔ حافظ الحدیث امام عبد الملک بن عبد العزیز بن بُری اُموی کی مصاحب تصانف کیرہ،
کہا گیا ہے کہ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ میں علم کو مرتب کیا، انہوں نے حضرت
عطاء، نافع مولی ابن عمر، عکر مہ وغیرهم سے حدیث روایت کی ،صحاب تے، مند امام احمد اور مجم
طبر انی اور الا جزاء میں ان کی روایات وافر مقد ار میں موجود ہیں، امام ابن جری تہجد گزار اور
بکٹرت عبادت کرنے والے بزرگ تھے، علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو یہ
حقیقت سامنے آئی کہ سند کا مرکز ومحور چھ حضرات ہیں، ان چھ حضرات کا تذکرہ کرنے کے بعد
فرمایا: ''ان حضرات کا علم، اصحاب تصنیف کی طرف منتقل ہوگیا، جن میں سے اہل مکہ میں
فرمایا: ''ان حضرات کا علم، اصحاب تصنیف کی طرف منتقل ہوگیا، جن میں سے اہل مکہ میں

عبدالملك بن جُريج تھے،ان كى كنيت ابوالوليد تھى، ٩ماھ ميں انقال ہوا''\_(1)

(۲) - حافظ الحدیث امام ابوعبدالرحن عبدالله بن مبارک حظلی مروزی اکابرعلاء میں سے تصاورا پنے زمانے میں "مرامتقین" تقے، سفر کر کے حرمین شریفین، شام ، محر، عراق ، جزیرہ اور خراسان گئے اور ہر جگہ حدیث کی روایت کی ، ان کی روایت کردہ حدیث بالا تفاق ججت ہے ، ان کی روایات مسانید اور اصول میں موجود ہیں ، انہوں نے متعدد مفید کتابیں لکھیں ، مثلاً کتاب الزهد والرقائق ، کتاب الجھاد اور مسند، حاکم فرماتے ہیں وہ دنیا بھر میں امام العصر اور علم ، زہد، شجاعت اور سخاوت میں افضل ترین شخصیت تھے ، ماور مضان المبارک ۱۸ اھ فرات کے کنارے "مھیت مدینہ" میں فوت ہوئے ، وہاں ان کا مزار مبارک مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ (۲)

(2)۔ امام ابوعمرو بن عبدالرحلٰ بن عمر واوزاعی اپنے زمانے میں شام کے محدثین اور فقہاء کے امام تھے، بڑے متقی ،صاحب فضیلت وامانت اور وسیع علم والے عالم تھے، ان کامستقل اور

> (۱) - تهذیب التبذیب (۱۱۲/۲) تهذیب الکمال (۳۳۸/۱۸) اورسر اعلام النبلاء (۳۲۵/۲) (۲) - ((تهذیب التبذیب (۲۱۲/۲) تهذیب الکمال (۲/۱۵) اورسر اعلام النبلاء (۳۵۸/۲)

مشہور مذہب تھا، اُس پرشام اوراندلس کےعلاء نے عمل کیا، پھروہ ناپید ہوگیا، امام احمد فر ماتے ہیں کہ امام سفیان توری اور اوز اعی امام مالک کے پاس حاضر ہوئے، جب وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے علم میں زیادہ ہے، کیکن امامت کے لاگق نہیں اور دوسرالیعنی امام اوز اعی امامت کے لائق ہیں، ے۵اھ میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔(1)

(۸)۔ امام زاہد، فضیل بن عیاض بن مسعود تمیمی خراسانی ، حرم کعبہ کے معتکف اور دنیا بھر کے اولیاء اور عبادت گزاروں میں سے ایک تھے، سمر قند میں پیدا ہوئے ، کوفے میں حدیث شریف کھی ، پھر مکہ معظمہ چلے گئے اور ۱۸اھ میں وہاں انتقال ہوا۔ (۲)

(9)۔ فقیہ محدث ابویزید توربن یزید کلاعی خمصی جمع کے ظیم عالم ،ان کی بہت می روایات بخاری شریف میں ہیں ،مضبوط حافظ والے حافظ الحدیث تھے۔۱۹۳ھ میں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔(۳)

ان کے چند دوسرے مشائخ کے نام یہ ہیں: اسرائیل بن یونس ابن ابی اسحاق السبیعی الکوفی جعفر بن سلیمان الضبعی، زکریابن اسحاق کمی، معتمر بن سلیمان، ابو بکر بن عیاش اور داؤ دبن قیس الفراء۔ ان کےعلاوہ دوسرے بہت سے مشائخ ہیں جن کا تفصیلی ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔

#### تلامذه:

امام عبدالرزاق سے بے شارلوگوں نے علم حاصل کیا، جن کا تفصیلی احاط کرنا بہت مشکل ہے، چندمشاہیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) تهذيب المتهذيب (٢/ ٥٣٤) تهذيب الكمال (١١/ ٢٨١) اورسير اعلام النبلاء (١٠٤/١)

<sup>(</sup>٢) - تهذيب المتهذيب (٣٠٠/٣) تهذيب الكمال (٢٨١/٢٣) اورسر اعلام النبل ع(٨١١٨)

<sup>(</sup>٣) - تهذيب الكمال (١٨/٨) اورسير اعلام النبلاء (٣/٨٨)

(۱) - شخ الاسلام امام عبدالله احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی مشهورائه (اورائمه اربعه) میں سے ایک تھے، ماہ رہیج الاول ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے، پندرہ سال کی عمر میں مخصیل علم میں مصروف ہوئے ، بیروہی سال تھا جس میں امام ما لک کی وفات ہوئی ، امام شافعی نے فرمایا کہ میں بغدادے نکاتو میں نے اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے برداعالم، ان سے بردا فقیہ اور ان سے بردا کوئی متقی نہیں چھوڑا، ماہِ ربیع الاول ۲۴۱ھ میں ان کا وصال ہوا، وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہان کی زبان پر نبی اکرم میں اللہ کے مقدس بال رکھ دیے جا کیں، چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔(۱) (۲) ۔ امام ابولیعقوب اسحاق بن ابراہیم بن مخلد خطلی مروزی معروف بابن راھوییہ مسلمانوں کے ائمہ اور علماء دین میں سے ایک جلیل القدر عالم اور حفاظِ حدیث کے سر دار تھے علم حدیث و فقه، حافظ، صداقت اور زېد و ورغ سب چيزين ان مين جمع تھين۔ ١٦اھ ميں پيدا ہوئے، عراق، حجاز مقدس، یمن اور شام کا سفر کیا، امام ابن خزیمہ نے فرمایا: الله کی قتم! اگر اسحاق تابعین کے زمانے میں ہوتے تو وہ ان کے حافظے علم اور فقاہت کا اعتراف کرتے ، ۲۳۸ھ میں سفرآخرت پردوانہ ہوئے۔(۲)

(٣)۔ امام ابوزکر یا یجی ابن معین بن عون المری البغد ادی ، اکابر مشاہیر میں سے تھے، اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے اور اپنے معاصرین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے، ۱۵۸ھ میں پیدا ہوئے ، حافظ ابو بکر خطیب نے فرمایا: وہ امام ، عالم ، حافظ الحدیث ، ثقة اور مضبوط حافظ والے تھے، امام بخاری نے فرمایا: ۳۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں نبی اکرم منظے والے تھے، امام بخاری نے فرمایا: ۳۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں نبی اکرم منظم کے تنجة پر عسل دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر کے سال تھی۔ (۳)

(۱) ـ تهذیب المتهذیب (۱/۲۳) تهذیب الکمال (۱/۲۳۷) اورسر اعلام المنهلاء (۱۱/۷۱) (۲) ـ تهذیب المتهذیب (۱۱۲/۱) تهذیب الکمال (۳۷۳/۲) سیر اعلام (علام (۱۱/۱۳)) (۳) ـ تهذیب المتهذیب (۳۸۹/۳) تهذیب الکمال (۵۳۳/۱۳) اورسیر اعلام العبلا (۱۱/۱۱)

(۴)۔ امام ابوالحن علی بن عبداللہ ابن جعفر بھری معروف بابن المدینی ، یہ عروہ ابن عطیہ سعدی کے آزاد کردہ غلام اور کثیراتصانیف عالم سے ،ان کاعلم بڑاوسیع تھا، بھرہ میں الااھیں بیدا ہوئے ، ابو حاتم رازی فرماتے ہیں: ابن المدینی حدیث اور علل حدیث کی معرفت کے لاظ سے لوگوں میں پہاڑکی حثیت رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل بطور تعظیم ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں کنیت سے یاد کرتے تھے، میں نے بھی نہیں سنا کہ امام احمد نے ان کا نام لیا ہو، میں ان کا وصال ہوا۔ (۱)

(۵)۔ امام ابوعثمان عمر و بن محمد بن بكير الناقد الدى، چند حفاظ حديث ميں سے بيں، ان سے امام بخارى، مسلم، ابوداؤد، ابوزرعه، ابوحاتم وغيرهم نے حديث روايت كى ٢٣٢ هميں بغداد ميں وفات بائی۔(۲)

(۲)۔ اما م ابو بکر احمد بن منصور بن سیار رمادی بغدادی ، مضبوط حافظ والے حافظ الحدیث سے ، انہوں نے امام عبدالرزاق کی تصانیف کی ان سے روایت کی ، انہوں نے اپنی تاریخ میں فرمایا: میں نے امام عبدالرزاق سے ۲۰۴ھ میں علم حاصل کیا ، انہوں نے مندلکھی ، ابن مخلد فرمایت ہیں کہ رمادی جب بیمار ہوتے تو وہ بیماری کا علاج یوں کرتے کہ محدثین ان کے پاس بیٹھ کر انہیں احادیث مناتے تھے۔ ۲۹۵ھ میں رحلت فرمائی۔ (۳) رحمہ اللہ تعالی کے باس بیٹھ کر انہیں احادیث امام ابو بکر محمد بن ابان بن وزیر بخی ، معروف به مُحمد وَنَّه ، دس سال سے زیادہ عرصے تک حضرت و کیچ کے پاس رہ کر احادیث کھتے رہے ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے زیادہ عرصے تک حضرت و کیچ کے پاس رہ کر احادیث کھتے رہے ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تو اس کے بیاد کا معام اس کر سے اس کے بیاں ایک شخص بلخ سے آیا ، جسے محمد بن ابان کہا جا تا تھا ، میں نے بیاں ایک شخص کے بیاں ایک کے بیاں ایک کے بیاں ایک شخص کے بیاں ایک کے بیاں کے

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (١٤٦/٣) تهذيب الكمال (٥/١٢) اورسير اعلام النبلاء (١١/١١)

<sup>(</sup>٢) \_ تهذيب التهذيب (١٠/١٠) تهذيب الكمال (٢١٣/٥٢) اورسر اعلام النبلاء (١١/١١)

<sup>(</sup>m) - تهذيب التهذيب (ا/ ٢٨٥) تهذيب الكمال (٣٩٢/١) اورسير اعلام النيلاء (٣٨٩/١٢)

اعتراض ہے جوان پر فضائل کی ان احادیث اور بعض لوگوں کے خلاف احادیث کی روایت کرنے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جہاں تک ان کے سپچ ہونے کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علامہ ذہبی نے سیراعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا ہے: بڑے حافظ الحدیث،
یمن کے نامور عالم ،متنداور شیعہ عالم تھے، میزان میں ہے کہ وہ شہوراور ثقہ عالم تھے۔
ابن حبان نے ''الثقات'' میں لکھا ہے کہ انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، حدیثیں
یادکیس اور علمی مذاکرات کئے، جب وہ اپنی یا دواشت سے حدیث بیان کرتے تو خطا کر جاتے
سے،علاوہ ازیں ان میں شریع بھی پایا جاتا تھا۔

علامه ابن حجر''التريب'' ميں فرماتے ہيں: ثقة، حافظ الحديث، اور مشہور مصنف تھ، آخر عمر ميں نابينا ہو گئے تھے توان كے حافظے ميں تبديلي آگئ تھی، شيعه ماكل تھے۔ (و كے ان متشبع)

میں کہتا ہوں کہ عبدالرزاق اہل سنت کے امام تھے، ان کاتشیع محمود تھا اور دلیل شرعی سے متحاوز نہیں تھا، ان سے نہتو سب وشتم منقول ہے اور نہ ہی لعنت ۔ (۱)

(۱)۔ دوراول میں ' دشقیع'' کے لفظ کا اطلاق اہل بیت کرام سے والہانہ مجبت رکھنے والوں پر کیا جاتا تھا، جب کہ خلفاء ثلاث میں ہے اور یوں اور گتا خوں کورافضی کہا جاتا تھا، امام عبد الرزاق کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بر بلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : بعض منصفان شیعہ مشل عبد الرزاق محدث ، صاحب ' مصقف' نے باوصف تشیع تفضیل شیخین اختیار کی اور کہا جب خود مولا (علی ) کرم اللہ وجھ الاستی انہیں اپنے نفس کریم پر تفضیل دیتے تو مجھے اس اعتقاد سے کب مقر ہے؟ مجھے سے گناہ کیا تھوڑا ہے کہا ہے سے محبت رکھوں اور علی کا خلاف کروں؟

(اقامة القیامہ، کمتبہ قادریہ، لا ہور صفحہ ۱۵ ااور الصواعق الحمر قة از علامه ابن تجری صفحہ ۱۷)

ام احمد رضا بریلوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: امام اجبل سیدنا امام مالک ﷺ کے شاگر داور امام انجل سیدنا امام
احمد بن ضبل کے استاذ اور امام بخاری و مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث، احد الاعلام عبد الرزاق ابو بکر بن ہمام ۔

(مجموعہ رسائل (مسکلہ نوروسایہ) طبع لا ہور صفحہ کے استاذ الدین المسلم نوروسایہ) طبع لا ہور صفحہ کے استان الدین القیام عبد الرزاق الوہ کر سائل (مسکلہ نوروسایہ) طبع اللہ و صفحہ کے استان الدین مسکلہ نوروسایہ کا مسلم نوروسایہ کا مسلم نوروسایہ کا اللہ مسلم نوروسایہ کا مسلم نوروسایہ کا اللہ مسلم کے استان الدین مسلم کے استان اللہ مسلم کے استان کے استان اللہ مسلم کے استان کے اسلم کے اسلم کے استان کے اسلم ک

اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ عبدالرزاق سے پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے حدیث لکھی۔ ۲۴۵ھ میں بلخ میں ان کی وفات ہوئی۔(۱)

امام عبدالرزاق سے روایت کرنے والے بے شار اہل علم میں سے چند نام یہ ہیں:

(۱) احمد بن از ہر نینٹا پوری (۲) ابومسعود احمد بن الفرات رازی (۳) احمد بن فضاله نسائی۔

(۲) حسن بن علی خلال - (۵) اسحاق بن منصور کو سے - (۲) عبد بن حمید اور (۷) محمد بن رافع

نینٹا پوری وغیر هم -

ان کے بارے میں ارباب علم کے تاثرات

ابوزرعه دمشقی ، ابوالحن بن سمیع سے اور وہ احمد بن صالح مصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن صنبل سے بوچھا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے بہتر حدیث جانے والا کوئی عالم دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا جہیں ، ابوزرعہ کہتے ہیں عبدالرزاق ان علماء میں سے ہیں جن کی حدیث معتر ہے۔

ابوبکراٹر م امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرزاق جو حدیث معمر سے روایت کرتے ہیں وہ میر نزدیک اِن بھر یوں کی روایت سے زیادہ محبوب ہے۔

ابن عدی نے کہا کہ عبدالزاق کے بہت سے شعبے ہیں اور کثیر التعداد حدیثیں ہیں۔
مسلمانوں کے ائمہ اور مستند علماء سفر کرکے ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں، تاہم ان کی نبست شیعہ ہونے کی طرف کی گئی ہے، انہوں نے فضائل احادیث بی ہیں، تاہم ان کی نبست شیعہ ہونے کی طرف کی گئی۔ ہانہوں نے فضائل میں گئی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی موافقت دوسرے محدثین سے نہیں پائی گئی۔ ہیدہ ہونا

(١) \_ تهذيب المتبذيب (٢٨٤/٣) تهذيب الكمال (٢٩٦/٢٥٢) اورسير اعلام النبلاء (١١/١١)

## حدیث جابر پرالفاظ و بیان کے کمز ورہونے کا الزام لگانے والوں کے بارے میں عظیم الشان علماء کے ارشادات

نورِ مصطفیٰ میدلال کے ہرمخلوق سے پہلے ہونے سے متعلق حضرت جابر ﷺ کی روایت کردہ حدیث کے بارے میں عصر حاضر کے بعض محدثین نے بڑی باتیں کی ہیں۔

الله تعالی کی توفیق ہے ہم کہتے ہیں کہ متقد مین اور متاخرین علاء حدیث نے اپنی تصانیف میں تصریح ہے کہ کسی حدیث کو محض الفاظ کی کمزوری یا معنی کی کمزوری کی بنا پر وزمیس کے متابع میں کی میں کی مشرائظ بردی صراحت کے ساتھ بیان کردیا جائے گا۔اس کیلئے انہوں نے اپنی کتابوں میں کچھ شرائظ بردی صراحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔

دیکھے حافظ بغدادی اپنی کتاب ''الکفایۃ'' میں بیان کرتے ہیں کہ دوسری قتم یعنی وہ حدیث جس کا فساد معلوم ہو، اس کی پہچان کا طریقہ ہے ہے کہ عقلیں ان کے موضوع کے صحح ہونے اوران میں بیان کر دہ دلائل کا اٹکار کریں، مثلاً اجسام کے قدیم ہونے یاصانع کی نفی کی خبر دی گئی ہو وغیر ذٰ لک، یا وہ ایسی حدیث ہو جو قرآن پاک کی نص یاستت متواترہ یا اجماع امت کے خالف ہو یا امور دیدیہ میں سے کسی ایسے امر کی خبر دی گئی جس کا جاننا مکلفین پر فرض ہواوران کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہو، جب ایسی چیز کا بیان ایسے طریقے سے کیا جائے کہ نہ تو اس چیز کا بیان ایسے طریقے سے کیا جائے کہ نہ تو اس چیز کا علم بدیجی لازم آئے اور نہ ہی استدلا لی تو اس سے بھی اس کا باطل ہونا خابت ہوجائے کہ نہ تو گا، یونکہ اللہ تعالیٰ مکلفین پر ایسی چیز کا علم فرض نہیں فرما تا جس کا علم خبر منقطع سے حاصل ہور ہا

#### تصانيف

علاء نے بیان کیا ہے کہ امام عبد الرزاق نے بہت سی کتابیں کھی ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:

- (١)\_السنن: فقه في الفقه\_
  - (۲)\_المغازى
- (س)- تفسیر قرآنِ: دُاکٹر مصطفی مسلم کی تحقیق کے ساتھ چارجلدوں میں مکتبہ الرشد سے چھپی ہے۔
- (۴)۔ الجامع الكبير: حديث شريف ميں، جو "معتَّف" كے نام سے معروف ہے، ہمارے سامنے اس کا وہ نسخہ ہے جو شخ حبيب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ فہرستوں سمیت تیرہ جلدوں میں چھپا ہے، اس کے علاوہ ایک نسخہ دارالکتب العلمیة بیروت کا چھپا ہوا بھی ہے جو فہرستوں سمیت بارہ جلدوں میں چھپا ہے ادراس پرایمن فھرالدین از ہری نے تحقیق کی ہے۔
  - (۵)\_تزكية الارواح عن مواقع الفلاح\_
    - (٢) \_ كتاب الصلاة\_
- (2)۔ الامالی فی آثار الصحابة: یہ چھوٹی سی جلد میں مجدی سید ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ مکتبة القرآن سے چھپی ہے۔(۱)

#### وفات

امام عبدالرزاق صنعانی بھر پورعلمی اور تصنیفی زندگی گزارنے کے بعد، ۵ اشوال ۲۱۱ ھے کو اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں بہنچ گئے، اس طرح ان کی عمر پچاسی سال بنتی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔

ہواوروہ اس قدرضعیف ہو کہاس کے سیجے ہونے کاعلم نہ تو بدیہی ہواور نہ ہی استدلالی ، اوراگر الله تعالیٰ کوعلم ہوتا کہ بعض وہ عبادات جن کاعلم مکلفین پر فرض ہے ان کے بارے میں وارد ہونے والی روایات اس قدرضعیف ہول گی اور حدیث کے منقطع ہونے اور اس قدرضعیف ہونے کی صورت میں اس کے میچ ہونے کاعلم یقینی ممکن ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالی اس کے علم کی رُضیت ہی ختم فرمادیتا، یا وہ کسی بڑے امر اور عظیم واقعے کی خبر ہومثلاً کسی علاقے کے تمام لوگ اپنے امام کےخلاف بغاوت کریں گے،الیی خیرا پسے طریقے سے مروی ہوجس سے علم یقینی عاصل نہ ہوسکے تو اس سے اس خبر کا فساد معلوم ہوگا ، کیونکہ عادت اس طرح جاری ہے کہ ایس

ابن صلاح نے فرمایا کئی لمبی لمبی حدیثیں وضع کی گئی ہیں، ان کے الفاظ اور معانی کی كمزورى ان كے موضوع ہونے كى نشاند ہى كرتى ہے۔ (٢)

خریں کشرلوگوں کی زبانی نقل کی جاتی ہیں۔(۱)

اس پر علامہ ابن جر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ الفاظ کی کمزوری حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل نہیں ہے،اس لئے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، ہاں اگر راوی پہ تصریح كردے كەپىي بعينە حديث كے الفاظ ہيں اور وہ الفاظ فصاحت كے منافی ہوں يا ان كى إعرابي توجید کوئی نہ ہوتو یہ موضوع ہونے کی دلیل ہوگا،غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے ہیہ كدحفرت مصنف (ابن صلاح) كامقصد ينهيس بكر كرف لفظول كا كمزور بونايا صرف معانی کا کمزور ہونا موضوع ہونے کی دلیل ہے، بلکہ ان کے کلام کے ظاہرے بیمعلوم ہوتا ہے کہ الفاظ ومعانی دونوں کی کمزوری موضوع ہونے کی علامت ہے۔

لیکن اس پر بیاشکال وارد ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ صبح ہوتے ہیں اور معنی کمزور

ہوتا ہے (تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟) لیکن میصورت نا در ہوتی ہے اور محض میے صورت موضوع ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہاں اگر لفظ ومعنی دونوں ہی کمز ورہوں تو بقول قاضی ابوبكر باقلاني بيموضوع ہونے كى دليل ہوگى۔(1)

امام محدث محمد عبدالحي لكھنوى لكھتے ہيں: محدثين جو كہتے ہيں كہ بير عديث علي سے اور بي مدیث حسن ہے، تو اس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ ظاہرِ سندکود مکھتے ہوئے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے، بیمطلب نہیں ہے کہ واقع میں اس حدیث کانتیج ہوناقطعی ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ باوثوق آدمی خطا کرجائے یا بھول جائے۔

اسى طرح ان كابيكهنا كه بيرحديث ضعيف عقواس سان كى مرادبيه على كماس ميل على ہونے کی شرطوں کا پایا جانا ہمیں معلوم نہیں ہوسکا، بیمطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقع میں جھوٹ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک جھوٹا تخص سے بیان کرر ہا ہو یا کثرت سے خطا کرنے والا درست بات بیان کرر ہاہو، بیروہ قول سی ہے جس کے اکثر اہلِ علم قائل ہیں، اسی طرح عراقی کی شرح الفيه وغيره ميں ہے۔(٢)

شخ محدث سيداحر بن الصديق الغماري "فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على" الله مين فرمات بين كرسى حديث يرجويهم لكاياجا تاب كريد د منگر ''ہاوراس کی کوئی اصل نہیں ہے تو اس کی پہچان کی چند صور تیں ہیں۔

ایک دجہ تو وہ ہے جو ظاہر و باہر ہے اور اس کو ہر وہ خص پہچان سکتا ہے جسے حدیث کا فہم حاصل ہے، مثلًا لفظ ومعنی دونوں کا کمزور ہونا۔ نیزاس کالا یعنی باتوں پرمشمل ہونا کسی معمولی کام پرسخت ترین وعید کابیان کرنایاکسی معمولی کام پر خطیم ترین وعدے کابیان کرنا وغیرہ امور جو

<sup>(</sup>١) - كتاب الكفلية في علم الرواية صفحاه

<sup>(</sup>٢)\_ مقدمه ابن صلاح صغیه ۸

<sup>(</sup>۱)\_ النكت لا بن حجر (۸۴۴/۲) اورتوضيح الا فكاراز امام صنعاني (۹۳/۲) (۲)\_ الرفع والكميل (۱۳۲) اورشرح الفيد للعراقي (۱۵/۱)

کتب موضوعات اور اصول حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔

دوسری وجہ نخفی ہوتی ہے جے تجربہ کارمحدث ہی جان سکتا ہے، اوراس میں دوامراہم ہیں۔
پہلا امریہ ہے کہ ایک مجھول یا مستورراوی روایت کرنے میں منفر دہو، یا ایک راوی حفظ
اور شہرت کے اس مقام تک نہ پہنچا ہو کہ جس روایت میں کسی دوسرے راوی کا شریک ہوتا
ضروری ہواسمیں اس کامنفر دہونا قابل برداشت ہو، یا اس کی اصل میں مطلقاً تفرد پایا گیا ہویا
مشہور حفاظ میں سے کسی ایک شخ کی نسبت تفرد پایا جائے، جیسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے
مقدے میں فرمایا ہے کہ ایک محدث کسی حدیث کے روایت کرنے میں منفر دہوتو اس کے قبول
مقدے میں فرمایا ہے کہ ایک محدث کسی حدیث کے روایت کرنے میں منفر دہوتو اس کے قبول
کرنے شکے بارے میں اہل علم کا جو مذہب ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ثقہ علماء اور حفاظ کی
روایت کردہ حدیث کے بچھ جھے میں بھر پورموافقت کرے، اس کے بعدا گروہ پچھ حصہ روایت
کردہ حدیث کے بچھ جھے میں بھر پورموافقت کرے، اس کے بعدا گروہ پچھ حصہ روایت

امام زہری جلیل القدر محدث ہیں اور ان کے بہت سے شاگر دحافظ الحدیث بھی ہیں اور ان کی روایات کے علاوہ دوسر ہے محدثین کی روایات کو بھی خوب محفوظ کرنے والے ہیں، اس طرح ہشام بن عروہ نامور محدث ہیں، ان دونوں کی روایات اہل علم کے نزد یک معروف و مقبول ہیں، ان کے شاگر دول نے ان کی اکثر روایات بالا تفاق نقل کی ہیں، اب اگر کوئی شخص مقبول ہیں، ان کے شاگر دول نے ان کی اکثر روایات بالا تفاق نقل کی ہیں، اب اگر کوئی شخص ان دونوں سے یا دونوں میں سے ایک سے چندالی حدیثیں روایت کرے جنہیں ان کا کوئی شاگر دبھی نہیں جانتا، اور وہ ان کے پاس صحیح احادیث میں شریک بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی حدیث کا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔

ای بلئے آپ دیکھیں گے کہ محدثین ایک رادی کوائ قتم کے الفاظ کے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں کہ اس نے ایک حدیثیں روایت کی ہیں جن کے ساتھ موافقت نہیں کی جاسکتی یا وہ ثقة حضرات سے ایسی غریب حدیثیں روایت کرتا ہے جن میں وہ منفرد ہے، یہاں تک کہ وہ

مثائ سے ایک احادیث بیان کرتا ہے جوان کی روایت سے معروف نہیں ہیں، وہ حدیثیں اگر چہا پی جگہ سے بلکہ متواتر ہی کیوں نہ ہوں، کین محدثین فدکورہ بالاسم کے راویوں کی روایت کو خیف اور جھوٹ قرار دیتے ہیں، مثلاً امام دارقطنی نے غرائب امام مالک میں سے ایک حدیث ابوداؤ داور ابراہیم بن فحد کے حوالے سے بیان کی، انہوں نے تعنبی سے، انہوں نے مرفوعاً مالک سے، انہوں نے مرفوعاً بیان کی، انہوں نے مرفوعاً بیان کی کے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، بیان کیا کہ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، امام دارقطنی نے فرمایا کہ بیر حدیث باطل ہے۔ (یعنی اس سندسے)

اسی طرح وہ حدیث جے احمد بن عمر بن زنجو بیانے ہشام بن عمارے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا۔ سمندر کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مرا ہوا جانور (مجھلی) حلال ہے، اس حدیث کے بارے میں امام دارقطنی نے فرمایا کہ اس سندسے باطل ہے۔

ایک حدیث احمد بن محمد بن عمران کے حوالے سے نقل کی ، انہوں نے عبداللہ ابن نافع صائع سے ، انہوں نے امام مالک سے ، انہوں نے نافع سے ، انہوں نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا کہ ہماری اس مسجد میں ایک نماز ہزار نماز سے افضل ہے ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سند سے ثابت نہیں ہے ، اوراحمد بن محمد مجہول ہے ۔

ایسے ہی وہ حدیث جے حسن بن یوسف سے روایت کیا، انہوں نے بحر بن نفر سے،
انہوں نے ابن وہب سے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے
ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا: آگ سے بچواگر چہ مجبور کے ایک مکڑ ہے کے ذریعے ہو، اس
حدیث کے بارے میں دارقطنی نے فرمایا: بیحدیث منکر ہے اور اس سند سے جے نہیں ہے۔ اور
جب اس حدیث کو حافظ عراقی نے میزان کے ذیل میں نقل کیا تو اس کے بعد فرمایا: اس حدیث

الافہام میں بیان کئے ہیں اور ان کا بطلان بیان کیا ہے۔

صحیح یہ ہے کہ بیر وایت موضوع ہے جو قصد أاور عمد أنہیں بلکہ مہوا و منطلی سے اس کتاب
بیں آگئ ہے، اس قتم کی موضوع روایتیں صحیحین میں موجود ہیں، جیسے حافظ منس الدین ابن
جزری نے ''المصعد الاحم'' میں ابن تیمیہ سے نقل کیا کہ موضوع کا مطلب وہ حدیث ہے کہ
اس میں جس چیز کی خبر ڈی گئی ہواس کا معدوم ہونا تقینی طور پر معلوم ہو، اگر چہ اسے بیان کرنے
والے نے دیدہ دانستہ جھوٹ نہ بولا ہو، بلکہ غلطی سے اسے بیان کردیا ہو، موضوع کی ہے تسم
مند، بلکہ سنن ابوداؤ داورنسائی میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم ادر بخاری میں بھی اس قتم کے بعض
الفاظ موجود ہیں۔

اسی طرح امام بخاری و مسلم نے جوشر یک سے حدیث اسراء و معرائ روایت کی ہے اس میں گئی ایسے اضافے ہیں جو باطل ہیں اور جمہور کی روایت کے خالف ہیں، ان میں شریک کو وہم ہوا ہے، تا ہم امام مسلم نے اس کی سند تو بیان کی ہے، لیکن الفاظ تقل نہیں گئے، اسی طرح وہ حدیث جسے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم اپنے بچا آ ذر سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ اس کے چہرے پرسیاہی اور غبار چھایا ہوا ہوگا۔ (الحدیث)

اس مدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب! بے شک تونے مجھ سے دعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن بے وقار نہیں فرمائے گا،میرا پچپا تیری رحمت سے بعیدہے، اس سے بوی سکی میرے لئے کیا ہوگی؟ (الحدیث)

محدثين ني اس پراعتراض كيا ہے كه يالله تعالى كفرمان (وَمَا كَانَ اسْتِعُفَارُ ابْسَتِعُفَارُ اللهِ تَبَوَّءَ مِنْهُ) ابْسَرَاهِيُهُ اللهِ تَبَوَّءَ مِنْهُ ) ابْسَرَاهِيُهُ اللهِ تَبَوَّءَ مِنْهُ ) ابراہيم نے اپنے چھا كيك جواستغفار كيا تھا، وہ محض اس كے تھا كه انہوں نے اس سے وعدہ كيا

کے دوسر بے رادی ثقہ ہیں ، لیکن اس سند کے راوی پر عمداً یا وہماً ثقه کی مخالفت کی تہمت ہے۔
حالانکہ بیتمام حدیثیں صحیح ہیں اور سمندر والی روایت کے علاوہ باقی حدیثیں صحیحین میں
روایت کی گئی ہیں ، سمندر والی روایت مؤطا امام مالک میں ہے ، اور اس کی متعدد سندیں ہیں
جن کی بنا پر بعض حفاظِ حدیث نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اس کے بعدعلامہ احدین الصدیق غماری نے فرمایا:

دوسراام ریہ ہے کہ وہ حدیث اصول اور مشہور ومعروف منقول کے خلاف ہو، جیسے ابن جوزی نے بعض محدثین سے روایت کیا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی حدیث معقول ہمنقول یا اصول کے مخالف اور متصادم ہے تو جان لو کہ وہ موضوع ہے۔

جب محدثین ایسی حدیث پاتے ہیں تو اس کے موضوع ہونے کا حکم لگادیتے ہیں اگر چہ اس کے راوی ثقہ ہی ہوں، یا وہ حدیث کی سیح کتاب میں روایت کی گئی ہو، مثلاً وہ حدیث جے امام مسلم نے عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے ابوزمیل سے، انہوں نے عبداللدابن عباس سے روایت کیا کہ مسلمان ابوسفیان کی طرف دیکھتے نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے، چنانچدانہوں نے نبی اکرم میلالا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ مجھے تین سعادتیں عطافر مادیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس عرب کی حسین ترین خاتون، میری بینی ام حبیبہ ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، نبی اکرم میران نے فرمایا سیجے ہے۔ (الحديث) بيحديث واقع كے خلاف ہے، كيونكه تواتر سے ثابت ہے كه رسول الله ميان نے ابوسفیان کے اظہارِ اسلام سے پہلے ان کی صاحبز ادی ام حبیبرضی اللہ عنہا سے نکاح کرلیا تھا، اس میں محدثین اور علماء سیرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لئے ابن حزم اور ایک جماعت نے تقریح کی ہے کہ بیرحدیث موضوع ہے، ایک جماعت نے اس کے متعدد جواب دئے ہیں لیکن ان میں کوئی جواب بھی ایسانہیں جو کا نوں کواچھا گلے، ابن قیم نے وہ تمام جوابات جلاء

تھااور جباُن پرِ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بری ہو گئے۔

اساعیلی نے کہا کہ اس حدیث کے تیجے ہونے میں اس اعتبار سے اشکال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں ہے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو وہ اپنے چیا کی حالت کو وقار کے خلاف کس طرح قرار دیں گے؟ جبکہ انہیں اچھی طرح اس بات کاعلم ہے کہ اللہ تعالی کے وعدے کا خلاف نہیں ہوسکتا۔

اگر چہ حافظ ابن حجرنے اس کا جواب دیا ہے، دیکھئے فتح الباری تفییر سور ہُ شعراء۔ اسی طرح لیعقوب بن سفیان نے زید بن خالد جھنی کی اس روایت پراعتراض کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے فرمایا: ابوحذیفہ! اللّٰہ کی قتم! میں منافقین میں سے ہوں، یعقوب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔

لیکن بیاعتراض واردنہیں ہوتا، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے بیہ بات غلبہ خوف کے وقت اور تدبیرالہی ہے محفوظ نہ ہونے کے تصور کے تحت یا بطور تواضع کہی تھی، جیسے کہ حافظ ابن محرنے فتح الباری کے مقدمے میں بیان کیا۔

ای طرح امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بید مدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اس کے بعد دوسر بے دنوں کا ذکر کیا دیا قدین حدیث نے اسے بھی موضوع قرار دیا، کیونکہ بیقر آن کی نص کے خلاف ہے، قرآن پاک میں ہے کہ کا نئات چھ دنوں میں پیدا کی گئی، نہ کہ سات دنوں میں، موز حین کا اس پر اجماع ہے کہ ہفتے کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، امام بیہ قی نے ''الاساء والصفات'' میں اس کی علت کی نشاندہ ہی کی ہے، بعض امور کی طرف ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی قفیر میں اشارہ کیا ہے، اور بیر بھی بیان کیا کہ بعض راویوں نے غلطی سے اسے مرفوعاً روایت کر دیا ہے، دراصل حضرت ابو ہریرہ نے بیر دوایت حضرت کعب الاحبار سے نتھی۔

اس کے علاوہ اس فتم کے بعض الفاظ صحیحین میں واقع ہوئے ہیں، ابن حزم نے اس طرح کے بہت سے الفاظ کی نشاند ہی گی ہے۔

صحیحین کے علاوہ تو بہت ساری روایات ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص پانچ سوسال پہاڑی چوٹی پرعبادت کرتارہا، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری دی ہوئی نعتوں اور علم کا حساب کرو، فرشتے دیکھیں گے کہ صرف بینائی کی نعت ہی اسے پانچ سوسال حاصل رہی، باقی جسم کی نعمتیں اس کے علاوہ تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میر بین بندے کوآگ میں ڈال دو۔ (الحدیث) علامہ ذہبی نے کہا کہ بیروایت باطل ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کے فرمان (اُدُ حُد لُو الے جنّا قب ہما کُنتُم تَعُمَلُونَ) تم ان اعمال کے سب جوکرت رہے ہو جنت میں داغل ہوجاؤ، اس بات کا تذکرہ انہوں نے میزان الاعتدال میں سلیمان بن ہم کے تذکرے میں کیا۔

اس کے بعد شخ ابن الصدیق فرماتے ہیں:

حافظ ابن ججرنے مشہور فقیہ ابن بطح نبلی کے جھوٹ اور اس اضافے کے موضوع ہونے
پراستدلال کیا ہے جواس نے اللہ تعالی کی موسی علیہ السلام سے ہم کلامی کی حدیث میں کیا ہے،
وہ اضافہ بیہ ہے: (حضرت موسی علیہ السلام نے کہا)'' یہ کون عبر انی ہے جو میرے ساتھ گفتگو کر
رہا ہے' وجہ استدلال بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا کلام کسی مخلوق کے مشابہ ہیں ہوسکتا (تو حضرت موسی علیہ السلام کو کیسے شبہہ ہوگیا؟) ان سے پہلے ابن جوزی نے بھی یہی بات کہی ہے۔

ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے بیر روایت لائے ہیں کہ میر نبوت بندوق کی گولی کی طرح گوشت تھا، جس پر لکھا ہوا تھا" محمد رسول الله" علامہ ابن جوزی اور ذہبی نے اس کے باطل ہونے پر استدلال کیا کہ یہ مہر نبوت کی صفت بیان کرنے والی احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

باطل اورمر دود ہے۔

بعض ناقدین اس لئے ایک راوی کو مجروح قرار دے دیے ہیں کہ اس نے ایک منگر حدیث روایت کی ہے، تقید کو اتن وسعت دینا بھی باطل اور مر دود ہے۔ علامہ ذہبی نے احمد بن سعد ان سے نقل کیا کہ انہوں نے احمد بن عمّاب مروزی کے بارے میں کہا: وہ صالح شخ ہیں جنہوں نے فضائل اور منگر احادیث روایت کی ہیں، اس کے بعد ذہبی کہتے ہیں کہ ہروہ راوی جو منگر حدیث روایت کر مضعیف نہیں ہوتا، پھر خود ذہبی کی توجہ اس طرف نہ رہی اور انہوں نے میزن الاعتدال میں حسین بن فضل بجلی کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا میں نے ان کے برجمہ میں متعدد منگر روایت بیان کی ہیں۔

حافظ ابن جحر نے لسان المیز ان میں ذہبی کا تعاقب کیا اور فر مایا: اس عالم کے اس کتاب
میں ذکر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اکا براہل علم وضل سے ہیں ( پچھ گفتگو کے
بعد فر مایا) جیسے کہ بعض ناقدین گمان کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں راوی اس حدیث کی روایت
کرنے میں منفر دہے، اس لئے تو اس حدیث کو اس کی منگر روایات میں شار کر دیے ہیں اور
اس کے سبب اس پر جمرح کرتے ہیں، حالا نکہ واقع میں وہ اعتراض سے بری ہوتا ہے، کیونکہ
اس حدیث کی روایت میں اس کے متابع موجود ہوتے ہیں، لیکن تقید کرنے والوں کو اس کا علم
نہیں ہوتا، اگر انہیں متابعت کرنے والوں کا علم ہوتا تو اس راوی پر جمرح نہ کرتے ۔ اور بیہ بات
بیش ہوتا، اگر انہیں متابعت کرنے والوں کا علم ہوتا تو اس راوی پر جمرح نہ کرتے ۔ اور بیہ بات
بیش ہوتا، اگر انہیں متابعت کرنے والوں کا علم ہوتا تو اس راوی پر جمرح نہ کرتے ۔ اور بیہ بات
بیش ہوتا، اگر انہیں متابعت کرنے والوں کا علم ہوتا تو اس کی جا کیں تو طوالت

ابوحاتم نے ابن عمر و کے بارے میں کہا کہوہ مجہول ہے اور جس حدیث کواس نے بیان کیا ہے باطل ہے۔ حافظ ابن حجرنے مقدمہ میں اس پر تعاقب کرتے ہوئے کہا کہوہ مجہول ایک حدیث میں ہے کہ 'جو شخص میہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے'۔ حافظ سیوطی نے اس کے باطل ہونے پریداستدلال کیا کہ یہ مقولہ تو صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے، اس مسلے پرانہوں نے ایک رسالہ ''اعذب المناهل' الکھااوراس کے شواہد ''الصواعق علی النواعق' میں بیان کئے۔

ابن جوزی نے اپنی کتاب "موضوعات" میں اس طریقے سے بہت کی حدیثوں پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جوز قانی نے اپنی "موضوعات" میں یہی طرزِ عمل اختیار کیا ہے کہ پچھا حادیث کواس لئے باطل اور کمزور قرار دیا ہے کہ وہ صحح حدیثوں کے خالف ہیں، ان کی کتاب کا موضوع ہی یہی ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے "الابساطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر" وہ پہلے ایک باطل حدیث بیان کرتے ہیں، اس کی علّت بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں: "باب فی خلاف ذلک" یہ بات اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے، پھر حدیث سے خلاف ہوتا ہے، کھر حدیث سے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کیا رحدیث کے خلاف ہوتا ہیں۔

ای طرح حافظ سیوطی نے اپنی تصنیف "اللآلی المصنوعة" کی ابتدامیں ان کے اس انداز کا تذکرہ کیا ہے۔

جب بیہ بات واضح ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگیا کہ بعض اوقات راوی پر اس لئے جرح کی جاتی ہے کہ وہ مُنگر اور موضوع حدیثیں روایت کردیتے ہیں اور منکر اور موضوع ہونے کا علم ان کے تفر د ( تن تنہا روایت کرنے ) اور اصول کی مخالفت سے ہوتا ہے، اب بیجی جان لیجئے کہ بعض اوقات تمام یا بعض ناقدین تشد داور غلّو کا مظاہرہ بھی کرجاتے ہیں اور ہر تفر دکو منگر قر اردے دیتے ہیں جس سے تفر دصا در ہوا ہواور بعض تو اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہی جھوٹے قر اردیتے ہیں اور بیطریقہ ہواور بعض تو اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہی جھوٹے قر اردیتے ہیں اور بیطریقہ

نہیں ہے اور حدیث کا دارومداراس پڑہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے روایت کرنے میں منفر ذہیں ہے، جس طرح دارقطنی نے "المؤتلف و المختلف" میں بیان کیا۔

بعض اوقات کوئی نقاد، راوی پرمتفر د ہونے کی بنا پر جرح کرتا ہے، پھراسے دوسراراوی موافقت کرنے والامل جاتا ہے، تواہے معلوم ہوتا ہے کہ جس راوی پراس نے جرح کی تھی وہ اس سے بری ہے، پھراس کی توثیق کرویتا ہے، مثلاً حاکم نے متدرک میں امام حسین کی شہادت کی حدیث کے بارے میں کہا کہ میں طویل عرصہ تک یہی گمان کرتار ہا کہ ابونعیم سے بیہ حدیث روایت کرنے میں مسمعی اکیلے ہیں، یہاں تک کہ یہی حدیث ہمیں ابومحر سبعی نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن محربن ناجیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں حمید بن ربیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ممیں بیرحدیث ابونعیم نے بیان کی۔ (یہاں تک کہ انہوں نے کہا) بعض اوقات ناقدین اس لئے جرح کرتے ہیں کہ راوی کی روایت کردہ حدیث منکر اور اصول کے مخالف ہے، حالانکہ واقع میں وہ حدیث اس طرح نہیں ہوتی ۔اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو متعارض حدیثوں کے درمیان طبیق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، حالانکه معارض حدیث کوموضوع اس وقت قرار دیا جائے گا جب تطبیق نه دی جاسکے، جیسے که اصول میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ یہ بیجھتے ہیں کہ دوحدیثیں آپس میں متعارض ہیں، حالانکہ نفس الامر میں تعارض نہیں ہوتا۔ایسا بھی ناقدین کے ہاں کثرت سے ہوتا ہے،سیداحمد غماری کلام کس قدراخصار کے ساتھ ختم ہوا۔(۱)

حضرت شخ رحمه اللدتعالي كے كلام كاخلاصه بيہ كه جب كسى حديث كى سند سيح موتواس

(۱)\_ "فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على" رضى الله تعالى عنه (صفح ٨٠٥) وسفى ٩٠٠ وصفح ٩٠٠ وسفى ٩٠٠ و

پونوراً مُنگر اور باطل ہونے کا اعتراض جرادینا جائز نہیں ہے، بلکہ غور وفکر اور مختلف روایتوں کے درمیان تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہرعلم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک شخص کووہ بات سمجھ آجاتی ہے، جو دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔

ای لئے ہمارے شخ محدث سیدعبدالعزیز این الصدیق الغماری رحمہ اللہ تعالی نے اس گفتگو کی تائید کرتے ہوئے فرمایا جب ایک حدیث کی سندھجے ہواور اہل فن کے نزدیک طے شدہ قواعد کے مطابق ثابت ہوتو اس کے بعدیہ بات کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتی کہ وہ اس مدیث کے الفاظ کو مشاب لئے غریب قرار دے کہ اس کی عقل اسے سجھنے سے قاصر ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ راشخین فی العلم علماء کے طریقے کے مطابق کیے کہ میں نے اسے سنا اور مرسلیم نم کیا، اور اگر انسان ہر حدیث میں اپنی عقل کو دخل دینے گئے تو وہ کسی بھی حدیث کی تقدیق نہیں کرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا، یوں اس کی دنیا بھی ہر با داور آخرت بھی مرباد اور آخرت بھی مرباد اور آخرت بھی مرباد ہوگا۔

حدیث شریف: "مَنُ علایی لِی ولیا فقد آذنته بالحوب" "جس نے میر کے کی ولیا حدیث شریف نے میر کے کی ولیا حدیث شری رکھی میری طرف سے اس کے لئے اعلانِ جنگ ہے" ۔ اس حدیث کے سلط میں علامہ ذہبی پر رد کرتے ہوئے شخ محدث سیدعبدالعزیز غماری فرماتے ہیں کہ ذہبی ہے کہتے ہیں کہ بیحدیث صرف اس سند سے روایت کی گئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس بات سے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کا مقصد ہے کہ حدیث صحیح ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ اس کی سندیں متعدد ہوں اور وہ متعدد کتب میں روایت کی گئی ہو، اگر یہ مقصد ہے تو اس شرط پر کوئی محدث بھی متعدد ہوں اور وہ متعدد کتب میں روایت کی گئی ہو، اگر یہ مقصد ہے تو اس شرط پر کوئی محدث ہی ان کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے نزد یک صحیح حدیث وہ حدیث ہے جے ایک ان کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے نزد یک صحیح حدیث وہ حدیث ہے جے ایک مثمدراوی دوسرے ثقدراوی سے روایت کرے اور اس میں شندوذ اور علت خفیّہ نہ پائی جائے، محد ثین نے حدیث کے حدیث کے جو نے کیلئے پیشر طنہیں لگائی کہ وہ فردنہ ہو۔

صحیح بخاری کی پہلی حدیث دیکھ لیجے جس پراکٹر احکام شرعیہ کا دارومدار ہے۔ لیعنی حدیث شریف (انسما اُلانح مَالُ بِالنِیّاتِ) یہ حدیث فرداور غریب ہاس کی متعدد سندیں صرف بیخی ابن سعید انصاری ہے ہیں، اس کے باوجود کی محدث نے نہیں کہا کہ یہ اس بنا پر معلل ہے، بلکہ امام بخاری نے اسے اپنی سیح میں درج کیا ہے اور امت مسلمہ نے اسے صرف قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اسے احکام شریعت کے اصول میں سے شارکیا ہے، اس لئے ذہبی کا یہ کہنا کہ دیمتن صرف اس سند سے روایت کیا گیا ہے' باطل ہے۔

علامہ سیدعبدالعزیز نے مزید فرمایا کہ سی محدث نے حافظ کے لئے بیشر طنہیں لگائی کہ وہ بھی بھی غلطی نہ کرے اور بھی بھی وہم کا شکار نہ ہو، اور بھی کسی تقدراوی کی مخالفت نہ کرے، اگر وہ بیشر طلگاتے تو بھی بھی وہم کا شکار نہ ہو، اور بھی کسی تقدراوی کی مخالفت نہ دیا جاسکا، کیونکہ بی شرط انسانی طاقت سے باہر ہی نہیں، محال بھی ہے، ہاں ارباب عقول کے بزدی قابل قبول اور عام اہلِ فن (محدثین) کے نزدیک مسلم ایک ہی شرط ہے اور وہ بید کہ راوی گی در تی اس کی غلطی سے اور اس کا ضبط اس کے وہم سے زیادہ ہو، اس طرح تقدیمہ ثین کے ساتھ مخالفت کی فلطی سے اور اس کا ضبط اس کے وہم سے زیادہ ہو، اس طرح تقدیمہ ثین نے صاحب حفظ وضبط راوی کے نبست اس کی موافقت زیادہ ہو، بیدوہ شرط ہے جو محدثین نے صاحب حفظ وضبط راوی کے بارے میں لگائی ہے، جب کوئی راوی اس صفت کا حامل پایا جائے تو وہ ان کے نزدیک حافظ بھی ہوگا اور ضابط بھی ، اس کے باوجود اگر وہ چند احادیث میں مخالفت بھی کر جائے تو اسے نقصان نہیں ہوگا اور ضابط بھی ، اس کے باوجود اگر وہ چند احادیث میں مخالفت بھی کر جائے تو اسے نقصان نہیں ہوگا، بیروہ مسکلہ ہے جو کتب فن (اصولِ حدیث) میں طے شدہ ہے، اللہ ہی صحیح راستے کی ہدایت دیے والا ہے۔(۱)

بی تھاسیدعبدالعزیز محدث کا کلام جے ہم نے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، اس سے بی

(۱)۔ اثبات المزیة بابطال کلام الذهبی فی حدیث من عادی لی ولیا (صفح الے صفح ۱۲ ک) از سیرمحدث عبدالعزیز بن الصدیق۔

بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ پر منگر ہونے کا الزام لگانا بہت مشکل ہے، اور بیصرف ماہر اور بیدار مغز محدث ہی کا کام ہے، اس لئے اگر کسی شخص کو کسی لفظ میں اشکال پیش آجائے توضیح طریقہ ہے کہ فوراً اس کا انکار نہ کردے، بلکہ تو قف کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مائے، کیونکہ ہر علم والے سے او پرایک علم والا ہے۔

------**&**------

مصنف عبرالرزاق مصنف عبرالرزاق كم شده ابواب كم شده ابواب (اردو ترجمه)



اے میرے رب! آسانی عطافر ما، د شواری پیدانہ فر ما اور خیر کے ساتھ پائیے تکمیل تک پہنچا اور اے مشکلات کے دروازے کھولنے والے ہم تجھ ہی سے مدد ماشکتے ہیں۔

### كتاب الايمان (١)

حضرت محمصطفی علیقہ کے نور کی تخلیق کے بیان میں

(۱) عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر ہے۔ (۲) وہ زہری ہے۔ (۳) اور وہ سائب
بن یزید کی ہے، انہوں نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے ایک درخت پیدفر مایا جس کی چار
شاخیں تھیں، اس کا تام' لیقین کا درخت' رکھا، پھر نور مصطفیٰ ہیں ہیں کو سفید موتی کے پردے ہیں
پیدا کیا جس کی مثال مورالی تھی اور اس قند بل کو اس درخت پر رکھا، نور مصطفیٰ ہیں نے اس
درخت پرستر ہزار سال کی مقدار اللہ تعالی کی تبجے پڑھی، پھر اللہ تعالی نے حیا کا آئینہ پیدافر مایا
اور اس کے سامنے رکھ دیا، جب مور نے اس ہیں دیکھا تو اسے اپنی صورت انتہائی حسین وجیل
دکھائی دی، اس نے اللہ تعالی ہے شرما کر پائچ مرتبہ بحدہ کیا، تو وہ تجدے ہم پر پانچ و تقول میں
فرض ہو گئے، اللہ تعالی نے نبی اکرم پیلی اور آپ کی امت پر پانچ نمازین فرض فرمادیں۔
دکھائی دی، اس نور کی طرف نظر فرمائی تو اللہ سے حیا کی وجہ سے اس نور کو لیسینہ آگیا،
چنانچہ آپ کے سر بارک کے لیسینے سے فرشتے، چہرہ اقدس کے لیسینے سے عرش، کرتی، اور حوالی قلم، عمس وقمر، جاب، سارے اور جو پھھ آسان میں ہے بیدا کیا گیا، آپ کے سینیم مارک کے

پینے سے انبیاء، رسل، علاء، شہداء اور صالحین پیدا کئے گئے، آپ کے ابروؤں کے پینے سے مومن مردوں اور عور توں کے پینے سے مومن مردوں اور عور توں کی جماعت پیدا کی گئی، آپ کے کانوں کے پینے سے یہود و نصار کی اور مجوسیوں وغیر ہم کی روحیں پیدا کی گئیں، آپ کے پائے اقد س کے پینے سے یہود و نصار کی اور جو کچھاس میں ہے پیدا کیا گیا۔

پھراللہ تعالی نے نورِمصطفیٰ میران کو تھے دیا کہ آگے کی جانب دیکھتے، نورِمصطفیٰ میران نے آ گے کی طرف دیکھا تو آ گے نور دکھائی دیا، پیچیے بھی نور، دائیں جانب بھی نوراور بائیں جانب بھی نور دکھائی دیا، یہ ابو بکرصد کتی ،عمر فاروق ،عثمان غنی اور علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ پھراس نورنے ستر ہزارسال تبیج پڑھی، پھراللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ میں سے انبیاء کرام عليهم الصلطة والسلام كانور پيداكيا، پهراس نوري طرف نظري توان كي روحوں كو پيداكيا توانهوں ن يرصا: "لا الله الله محمد رسول الله" كر الله تعالى في مرخ عقيق كى قديل پيدا كى،جس كے باطن سےاس كا ظاہر دكھائى ديتا تھا، پھر حضرت محمصطفىٰ ميان كى دنيا كى صورت جیسی صورت پیدا کی ، اوراہے قیام کی حالت میں اس قندیل میں رکھا، اس کے بعدروحوں نے نور مصطفیٰ مرد اللہ کے گرد تبیع اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے ایک لا کھ سال طواف کیا۔ پھران سب کو چکم دیا کہ اس صورت مقدسہ کی زیارت کریں بعض نے آپ کا چیرہ انور دیکھا تو وہ امیر عادل بن گئے، بعض نے آپ کی آئکھیں دیکھیں تو وہ کلام اللہ کے حافظ بن گئے، بعض نے آپ کے ابرود کھے تو وہ خوش بخت بن گئے، بعض نے آپ کے رخسار دیکھے تو وہ محن اور عقل

الجعض نے آپ کی ناک دیکھی تو وہ حکیم، طبیب اور عطار بن گئے، بعض نے آپ کے ہونٹ دیکھے تو خوبصورت چہرے والے اور وزیر بن گئے، بعض نے آپ کا دہن مبارک دیکھا تو وہ روز ہے دار بن گئے، بعض نے آپ کے دانت مبارک دیکھے تو وہ صین چہروں والے مرد

اورعورتیں بن گئے بعض نے آپ کی زبان اقدس دیکھی تو وہ بادشاہوں کے سفیر بن گئے ، بعض نے آپ کے بعض نے آپ کی زبان اقدس دیکھی تو وہ واعظ ، مؤذن اور نفیحت کرنے والے بن گئے ، بعض نے آپ کی داڑھی شریف دیکھی تو مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے ۔ بعض نے آپ کی متوازن گردن دیکھی تو وہ تا جربن گیا۔
دیکھی تو وہ تا جربن گیا۔

بعض نے آپ کے دونوں بازود کھے تو وہ نیز ہے باز اور شمشیرزن بن گئے، بعض نے آپ کا دایاں بازود یکھا تو وہ نوان نکا لئے والے بن گئے، بعض نے آپ کا بایاں بازود یکھا تو وہ نجا ہداور جلاد بن گئے، بعض نے آپ کا دائیں شمیلی دیکھی تو وہ صرّ اف اور نقش و نگار بنانے والے بن والے بن گئے، بعض نے آپ کی بائیں ہمشیلی دیکھی تو وہ غلے کا ناپ تول کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ کے دونوں ہاتھ دیکھے تو وہ نخی اور دانا بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی بیٹ دیکھی تو وہ نکی بیٹ دیکھی تو وہ کر ہوئے ہوئی ہونے کے دائیں ہاتھ کی بیٹ دیکھی تو وہ خوش نویس بن گئے، بعض ہے آپ کے دائیں ہاتھ کی بیٹ دیکھی تو وہ دورزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ دورزی بن گئے، بعض بنے آپ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض کے انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض کے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیٹ دیکھی تو وہ درزی بن گئے۔

بعض نے آپ کا سینہ ویکھا تو وہ عالم، شکر گزار اور مجہد بن گئے ، بعض نے آپ کی بشت مبارک دیکھی تو وہ متواضع اور امر شریعت کو روشن کرنے والے بن گئے ، بعض نے آپ کی روشن پیشانی دیکھی تو وہ غازی بن گئے ، بعض نے آپ کا شکم اطہر دیکھا تو وہ قناعت پیشہ اور زاہد بن گئے ، بعض نے آپ کا شکم اطہر دیکھا تو وہ قناعت پیشہ اور زاہد بن گئے ، بعض نے آپ کے دونوں گھٹنوں کو ویکھا تو وہ رکوع و بجود کرنے والے بن گئے ، بعض نے آپ کے مقدس تلوے بعض نے آپ کے مقدس تلوے وہ شکاری بن گئے ، بعض نے آپ کے مقدس تلوے و کیکھے تو پیدل چلنے کے عادی ہو گئے ، بعض نے آپ کا سابید کیکھا تو وہ گوئے اور طنبورے والے بن گئے اور بعض برقست وہ تھے جنہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون وغیرہ کی بن گئے اور بعض برقست وہ تھے جنہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون وغیرہ کی

طرح ربوبیت کے دعوبدار بن گئے ، بعض نے آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوسکے تو وہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی وغیرہ بن گئے۔

(٢)۔ معمر بن راشداز دی حدائی بھری ہیں،ان کی کنیت ابوعروہ اوران کے والد کی کنیت ابوعرو ہے، یمن کے باشندے تھے،

(١) ـ يعنوان مناسبت ك تحت بم في لكايا بــ

حفرت حن بھری کے جنازے میں شریک ہوئے، طابت بنانی، قادہ، زہری، عاصم احول، زید بن اسلم اور محد بن منکد روغیر ہم سے روایت کرتے تھے، وہ متند، ثقد اور فاضل تھے ۱۵ اھیں فوت ہوئے، ویکھے طبقات ابن سعد (۵۳۲/۵) (۳) ۔ بیا بو بکر محمد بن سلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن شہاب قرشی زہری مدنی تھے، فقید اور حافظ الحدیث تھے، ان کی جلاات علمی اور حافظ کی مضبوطی پر انفیاق ہے، مشہور ائمہ میں سے ایک اور حجاز وشام کے نامور عالم تھے، انہوں نے حضرت عبد اللہ ابن عمر، عبد اللہ بن جعفر، انس، جابر، سائب بن بزید، سعید بن میتب، سلیمان ابن بیار اور کشر التعداد مشائخ رضی اللہ تعالی عنبم سے روایت کی ۱۵۲۰ ھیں فوت ہوئے، دیکھئے طبقات ابن سعد (۱۲۲/۲) تاریخ کبیر امام بخاری (۱/۲۲) تاریخ صغیر (۱/۲۲۰) الجرح والتحدیل (۱/۱۷) المقات از ابن حبان (۱۳۲۹) تہذیب الکمال (۱۳۲۲) و فیات الاعیان صغیر (۱/۲۲۰) العبر (۱/۱۵۸) تذکرۃ الحفاظ (۱/۸۱) التریب (۲۲۹۲) تہذیب الکمال (۱۳۲۲) اور شذرات

(۴) مخطوط میں سائب بن زید کھا ہوا ہے، کیل صحیح سائب بن بزید ہے، بیر سائب بن بزید بن سعید ابن ٹمامہ ہیں انہیں عائذ بن اسود کندی یا از دی بھی کہا جا تا ہے، ''ابن اخت النم '' کے عنوان ہے معروف ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے متعدد صدیثیں ہی اگرم میلائل ہے روایت کی ہے۔ وہ بیار ہے تو الد، حضرت عمر قاروق اور عنان غی ہے بھی روایت کی ہے۔ وہ بیار سے تو ان کی خالد انہیں نی اگرم میلائل کی بارگاہ میں لے گئیں، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی، انہوں نے نبی اگرم میلائل کی بارگاہ میں لے گئیں، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی، انہوں نے نبی اگرم میلائل کی وضو کا بچا ہوا پائی بیا اور میر نبوت کی زیارت کی ، امام بغوی نے نقل کیا کہ ان کے آز او کردہ فلام حضرت عطاء نے بیان کیا کہ ان کے بال سر کے در میان ہے لے کرسر کیا گلے جھے تک سیاہ تھے، جب کہ باقی بال صفیہ ہے ، حب کہ باقی بال مید ہے ، حصرت سائب نے فرمایا ، مید تھے ، حصات سائب نے فرمایا ہیں ہوں گے ، ام العلاء بنت بڑ ہے حصر میں اور پھول العدہ والعدہ بن اکتم میں بی والدہ اور علاء بن الحفر می ان کے ماموں تھے، حضرت سائب چھے بھی اور بھول بعض علاء ، وہ ھے کے بعد دنیا ہے بین والدہ اور علاء بن الحفر می ان کے ماموں تھے، حضرت سائب چھے بھی اور بھول بعض علاء ، وہ ھے کے بعد دنیا ہے ان کی والدہ اور علاء بن الحفر می ان کے ماموں تھے، حضرت سائب چھے بھی اور بھول بعض علاء ، وہ ھے کے بعد دنیا ہے تشریف نے گئے ، و کھے الاصابہ (۳/ ۱۵) اسدالغابہ (۱۲۹ اسمان بلیغوی (۱۲۸ میما) الاستیعاب (۱۲ میما) اور جم

(۲)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جریج (۱) ہے، انہوں نے فرمایا: مجھے حفرت براء نے بیان فرمایا کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ میدر سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ (۳)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ کی ابن ابی کثیر (۲) سے، وہ ضمضم (۳) سے اور وہ حفرت ابو ہر برہ سے انہول نے فرمایا: میں کنے رسول اللہ میدر سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج آپ کی آئکھوں میں چل رہا ہو۔

(م)۔ عبدالرزاق، ابن جریج (م) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے نافع

(۵) نے خبر دی کہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ میلانکا (تاریک) سامینیں تھا، آپ

تجھی سورج کے سامنے کھڑ نے ہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی سورج کی دھوپ پر غالب ہوتی ، اور

(۱)۔ ابن جریج: ققہ حافظ الحدیث تھے، کین تدلیس کرتے تھے (بینی استاذی بجائے اس کے استاذ کا نام ذکر کردیے تھے جس سے بہتا ٹر پیدا ہوتا کہ بیر براور است اس کے شاگر دہیں۔ ۱اشرف قادری ) لیکن اس جگہ تو انہوں نے خبر دینے کی تصریح کردی ہے، اس حدیث کو امام سلم نے'' باب صفۃ النبی میلائی ' میں روایت کیا ہے (والله کسان اُحسن الناس وَجُهُا)

میں کا چہرہ انور تمام انسانوں سے زیادہ حسین تھا، (۴/ ۱۸۱۸) مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ یہ برسول الله میلائی کا قد درمیان قاصلہ زیادہ تھا (لیعن باؤی بہت وسیع تھی) رفیس کان کی کو کوچھور ہی تھیں، آپ نے درمیان قاصلہ زیادہ تھا (لیعن باؤی بہت وسیع تھی) رفیس کان کی کو کوچھور ہی تھیں، آپ نے درمیان قاصلہ زیادہ تھا (لیعن باؤی بہت وسیع تھی) رفیس کان کی کو کوچھور ہی تھیں، آپ نے دوحاریدار) سرخ صلہ بہت رکھا تھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی (سیال اس مام بخاری نے بھی روایت کیا (۲۲۲/۳) امام احد (۱۲۲/۳) البذا

(۲)۔ ابونفریخی ابن الی کثیر طائی بیامی، بوطے کے آزاد کردہ غلام تھے، حفرت مم سے روایت کرتے تھے، لیکن تدلیس اورارسال سے کام لیتے تھے۔و کیھئے تقریب (۷۳۲)

(۳) \_ صمضم بن جوس بمامی: انہول نے حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن حظلہ سے روایت کی ، وہ ثقہ تھے۔ (القریب ۲۹۹ \_ تہذیب المجہذیب ۲۳۰/۲۳۰)

(٣)\_ بيعبدالملك بن عبدالعزيز ابن جرتج اموى كى، ثقداور فاضل تقے، تدليس اور ارسال علام ليتے تھے ١٩٩ه هيل وفات پائى۔ ديكھے القريب (٣١٩٣) تهذيب التهذيب (١٦/١٢ اور تهذيب الكمال (٣٣٨/١٨)

(۵)۔ ابوعبداللہ مدنی، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک غوزہ ابن عمر نے انہیں زخمی کردیا تھا، متند تُقہ اور مشہور فقیہ تھے۔ کا اھیل وفات پائی۔ دیکھنے (القریب ۲۸۷ کہ تہذیب الکمال ۲۹/۲۹، تہذیب التبذیب ۲۱۰/۲۱) قريب تقد (١)

(2)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جرت کے ہے، وہ حضرت عطاء سے وہ حضرت علاء میں ابن جرت کے سے، وہ حضرت عطاء سے وہ حضرت عائد میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور رنگ سب سے زیادہ چمکدارتھا۔ (۲)

(۸)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے وہ الیوب سے، وہ البوقلا بہسے اور وہ حضرت عابر بن سمرہ ہوں ہے۔ اور وہ حضرت عبار بن سمرہ ہوں کے جبرہ کی زیارت کی، آپ نے دھاریدار) سرخ حلّہ زیب تن کیا ہوا تھا، میں بھی آپ کے چبرہ مبارک کو دیکھا اور بھی جاند کو، میری نظر میں آپ کا چبرہ اقد س جاند سے زیادہ حسین تھا۔ (۳)

(9)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں امام مالک سے، وہ عبداللہ ابن ابی بکرسے کہ سالم بن عبداللہ نے ام معبد سے روایت کرتے ہوئے انہیں خبر دی، کہ انہوں نے رسول اللہ سیارہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ دورے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ بیارے اور سب سے زیادہ حسین تھے۔اور قریب سے دیکھنے میں سب سے زیادہ بلند آ واز (بارعب) اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (۴)

(۱۰)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمرے اور وہ ابن جریج (۵) سے کہ حفزت براء بکثرت بیددرووشریف پڑھا کرتے تھے۔اے اللہ! رحمتیں نازل فرماائینے انوار کے سمندراور مجھی چراغ کے سامنے کھڑ نے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشی چراغ پرغالب ہوتی۔(۱) (۵)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں بچیٰ ابن العلاء سے، وہ طلحہ سے وہ عطا سے اور وہ

حضرت ابوبکرصدیق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میر کی کا چبرہ انور جا ند کے ہالے کی طرح تھا۔ (۲)

(٢) عبدالرزاق روايت كرتے بين ابن جرت كے ، وه فرماتے بين كه مجھے حضرت براء نے بیان فرمایا کہ میں نے کسی مخص کو (دھاریدار) سرخ حُلّہ پہنے ہوئے اور بالوں میں تعلقی کئے ہوئے رسول اللہ میلائے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔آپ کے مقدس بال کندھوں کے (۱)۔ اس مدیث کی سندھیج ہے، اس کا تذکرہ امام سیوطی نے خصائص کری میں کیا ہے، جس پر هراس نے محقق کی ہے (۱۲۹/۱) اوراس کی نسبت حکیم تر ندی کی طرف کی ہے کہ انہوں نے بیرحدیث ابن ذکوان سے روایت کی حکیم تر ندی کی جوللمی اور مطبوعہ کتب جماوے سامنے موجود ہیں ان میں جمیں بیر حدیث نہیں کی ، امام سیوطی نے جوروایت خصائص میں بیان کی ہے اں کا ترجمہ بیہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ جیار کا کا سائیبیں تھا، این سیع نے فرمایا کہ نبی اکرم جیار کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کاسامیز مین برنہیں بڑتا تھا، چونکہ آپ نور ہیں اس لئے جب آپ سورج یا جا ندکی روشیٰ میں چلتے تو آپ کا ساید کھائی نہیں دیتا تھا بعض علماء نے فرمایا اس کی تائید نبی اکرم میران کی اس دعاہے ہوتی ہے کہ اے اللہ! مجھے نور بنادے اھ المام متريزى في يكلم امتاع اللساع (١٠/ ٣٠٨) في فرى في اين كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه ومسلم (٢٣٥/٢)قطلاني في مواهب لدنيه (٢/١٥٠)صالحي فيل العدي والرشاد (٩٠/٢)اورعربن عبدالله سراج الدين في ان كتاب "غلية السول في خصائص الرسول من و" من نقل كيا- امام عبد الززاق كي روايت كاذكر امام زرقاني في مواهب لدنيك شرح (٢٢٠/٨) ميل كياء انهول في قرايا: ابن مبارك اورابن جوزى في عباس بوايت كياك ئی ارم منظم کا ساینبین تفااورآپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑ ۔ ویے تو آپ کی روشی سورج کی روشی پر غالب آئن، اورجي جي آب چرائ كسامن كفر ، او تراس كاروثى چراغ كاروشى برعال آكل (اھ) البذاالبانى كا اس حدیث کوضعیف قرار دینا درست نہیں ۔ اور هرائ نے جو جحت بازی کی ہےوہ قابل توجینیں ہے، بلکہ وہ تو آ دی کو کفر تك ينجادي إلى ماللدتعالى ميں باطن كى خرابيون اؤر خمير كا تدهيرون سے بچائے۔

(۲)۔ اس مدیث کوامام بخاری نے "باب صفة النبی مینالله "میں روایت کیا (۱۳۴۰ میر) تمبر (۳۳۵۹) مسلم (۱۸۱۹/۳) نمبر (۲۳۳۸) این حبان (۱۹۲/۱۴) حضرت براء بن عازب دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مینالله کا چرہ پرنور سب نے زیادہ جسین اور آپ کا مخلق سب سے زیادہ عمدہ تھا، نسائی سنن کبری (۲۲۳/۲) رویانی مند میں (۳۹۲/۲) حضرت التی ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱)۔ اس کی تخ یک حدیث نمبرا میں کی جا چک ہے۔

<sup>(</sup>٢)۔ ال مديث كي تخ ج مديث نمبره كے تحت كى جا يكى ہے۔

<sup>(</sup>٣)۔ اس صدیث کو حاکم نے المتدرک (٢٠٤/٣) رویانی نے مند (٢٣/١) بیعتی نے شعب الایمان (١٥١/٢) اور طرانی نے جھم کیر (٢٠٤/٢) میں روایت کیا۔

<sup>(</sup>٣) \_ طبقات كبرى ازابن سعد (١/٢١١)

<sup>(</sup>۵)۔ ان کا تذکرہ صدیث نمبر الا کے تحت گزر چاہے۔

ا پناسراری کان حضرت محمصطفیٰ میلانی اورآپ کی آل پر۔(۱)

(۱۱)۔ حفزت عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن تیمی سے، وہ اپنے والد (۲) سے اور وہ حضرت حسن بھری سے کہ وہ کثرت سے بیدرو دشریف پڑھا کرتے تھے: اے اللہ!اس ذات اقدس پر حمتیں نازل فر ماجن کے نور سے پھول کھلے ہیں، ایسی رحمتیں نازل فر ماجو آپ کے چہر انور کی رونق کو دوبالا کردیں۔ (۳)

(۱۲)۔ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عُیینہ نے خبر دی امام مالک سے کہ وہ ہمیشہ بیہ درود پاک پڑھا کرتے تھے: اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمصطفیٰ ہیں پڑھا پر حمتیں نازل فرما جن کا نور تمام مخلوق سے پہلے تھا۔ (۴)

(۱۳) عبدالرزاق كتيم بين كه مجھے يخي ابن ابي زائده (۵) نے سليمان بن يبار (۲) سے

(۱)۔ اس صدیث کی سند منقطع ہے، کیونکہ ابن جرتج کی ملاقات حضرت براء سے نہیں ہوئی۔

. (۲)۔ ابن تی : یہ عمر بن سلیمان بن طرخان تی سے ، ان کی کنیت ابو محد اور وہ بھری سے ، ان کا لقب طفیل تھا اور ثقہ سے

(۲)۔ ابن تی : یہ عمر بن سلیمان بن طرخان تی سے ، ان کی کنیت ابو محد اور وہ بھری سے ، ان کا لقب طفیل تھا اور ثقہ سے

والد سلیمان بن طرخان تی بھری سے ، ان کی کنیت ابوالمعمر محقی ، وہ ثقہ اور عبادت گزار سے ، انہوں نے حضرت انس بن

ما لک ، طاؤس ، حن بھری اور ثابت بنانی وغیرهم سے روایت کی ، ۱۳۳ ھیں فوت ہوئے ، ویکھئے التقریب (۲۵۷۵)

تہذیب (۹۹/۲) تہذیب الکمال (۵/۱۲)

- (٣)۔ اس کی سندھیجے ہے۔
- (4)۔ اس ک سند بھی تھے ہے۔
- (۵)۔ بدابوسعید یکی ابن زکریا ابن ابی زائدہ ہدانی کونی ہیں، ثقد اور مضبوط حافظے والے تھے، ۱۸۳ھ یا ۱۸۳ھ میں فوت ہوئے، دیکھنے التر یب (۷۵۲۸) تہذیب المتہذیب (۳۵۳/۴) تہذیب الکمال (۳۰۵/۳۱)
- (۲)۔ بدابوابوب سلیمان بیار ہلالی مدنی تھے، بیام المؤمنین میموندرضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، کہاجاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ عائشہ زید حضرت ام سلمہ عائشہ نابد عضرت ام سلمہ عائشہ نابد بین ثابت ، ابن عباس ، ابن عمر اور جابر وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ، من ایک سو چری کے بعد وفات پائی ، بعض نے کہاں ہے پہلے فوت ہوئے۔ دیکھئے التر یب (۲۲۱۹) تہذیب (۱۱۲/۲) تہذیب الکمال (۱۰/۱۲)

خردی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابوقلابہ(۱) نے تعلیم دی کہ ہرنماز کے بعد سات مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کروں: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَفْضَلِ مَنُ طَابَ مِنْهُ النَّجَارُ. (۲) اے الله! اس ذات اقد س پرحتیں نازل فرماجن کی بدولت اصل طیب وطاہر ہوا اور فخر سر بلند ہوا اور جن کی بیثانی کے نور سے چا ند جگم گا مٹھے اور جن کے دائیں ہاتھ کی سخاوت (عند جو دید مینه) بیثانی کے سامنے بادل اور دریا شرمسار ہوگئے۔

(۳) کے سامنے بادل اور دریا شرمسار ہوگئے۔

(۱۴)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جرتی (۴) سے، انہوں نے فرمایا: مجھے زیاد (۵) نے فرمایا کہتم صبح وشام بیدرو دشریف پڑھنانہ بھولنا: اے اللہ!اس ذات اقدس پر رحمتیں

(۱)۔ بیابوقلا برعبداللہ ابن زید بن عمر و جرمی بھری، ثقد اور فاضل تھے، بکشرت مرسلاً روایت کرتے تھے، منصب قضا سے جان چیزانے کیلئے شام چلے گئے تھے، و ہیں ۱۰۴ھاور بعض نے کہااس کے بعد فوت ہوئے، التو یب (۳۳۳۳) تہذیب المتہذیب (۳۳۹/۲) تہذیب الکمال (۵۴۲/۱۴)

(۲) اصل نسخ میں بخار ہے، غالباً سی وی ہے جوہم نے لکھا ہے (نُجار) النجر ، النجار اور النجار کامعنی اصل اور حسب ہے، در کھے کیان العرب (۱۹۳/۵) بعض جگہ "در دفیہ الفحاد "آیا ہے، اس کے لفظ" بخار" کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور بیکا تب کی غلطی ہے، واللہ اعلم ۔ اس کی تاکید دلائل الخیرات میں امام جزولی کے قول ہے ہوجاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے "الملھ می صلِ علی من طاب منہ النجاد ، دیکھے دلائل الخیرات (۱۳۳ سے ۱۳۳۱) اور اس کی شرح مطالع المر ات ۱۳۳ سے ۱۳۹ سے اسلام (۱۳۳ سے ۱۳۳ سے ۱۳۹ سے ۱۳۹ سے بھی دلائل الخیرات (۱۳۳ سے ۱۳۳ سے ۱۳۹ مطالع المر ات (۱۳۳ سے ۱۳۳ سے بھی زیادہ تیز تھی میکن ہے اس جگہ لفظ " جو رجنوب یوسینہ اسے بھی زیادہ تیز تھی میکن ہے اس جگہ لفظ " جو رجنوب یوسینہ اسے بھی زیادہ تیز تھی میکن ہے اس جگہ لفظ " جنوب "ہو۔ (جنوب یوسینہ اسے بھی از کی میں العرب (۱۸ میان کی ایک جانب ، سائیڈ ، دیکھیے۔ الغربیسی از این سلام (۱۸ ۱۸ المان ۱۸ سان العرب (۱۸ میان کا تذکرہ حدیث نمبر ۱ کے تحت کیا جائی گئے۔

(۵)۔ بیابوعبدالرحل زیاد بن سعد بن عبدالرحل خراسانی ہیں، ابن جرت کے شریک تھے، پہلے مکم عظمہ میں رہے، پھر یمن چلے گئے، ثقد اور متند ہیں، ابن عُمینہ نے فرمایا زہری کے شاگر دمیں مضبوط ترین یاد داشت والے تھے، ان سے امام مالک، ابن جرت کی، ابن عینیہ اور ھام وغیر ہم نے روایت کی۔ دیکھتے التقریب (۲۰۸۰) اور تہذیب التہذیب (۱/۲۲۷)

نازل فرماجن سے نہریں جاری ہوئیں اور انوار پھوٹے اور اسی ذات اقدس میں حقائق نے ترق کی اور آ دم علیہ السلام کے علوم نازل ہوئے۔

(۱۲)۔ عبدالرزاق ابن جریج سے اور وہ سالم (۵) سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سعید بن البی سعید (۲) نے تعلیم دی کہ میں ہمیشہ بید درووشریف پڑھا کروں: اے اللہ! غم کو دور کرنے والی، اندھیرے کو منکشف کرنے والی، نعمت کو عطا کرنے والی اور رحمت با نیٹنے والی ہستی پر رحمت کا ملہ نازل فرما۔

(۱)۔ ان کا تذکرہ حدیث نمبرا کے تحت گزرچکا ہے۔

(٢)- ان كاتذكره حديث نبرا اكتحت كزر چكاب

(٣)- يدابوعون عبدالله ابن عون بن ارطبان مُر في بھرى تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالك كى زيارت كى ،كين ان سے امام حديث كاسننا خابت نہيں ہے، ثقة، مضبوط حافظ والے، فاضل اور علم عمل اور عمر ميں ابوب كے محاصر تھے، ان سے امام اعمش، ثورى، شعبہ، ابن مبارك، ابن زائدہ اور وكيج وغير بم نے روايت كى ١٥٠ھ ميں وفات پائى، التريب (٣٥١٩) تہذيب التہذيب (٣٩٨/٢) اور تہذيب الكمال (٣٩٥/١٥)

(٣) - اس كى سند منقطع ب، كيونكه معر، ابن الى زائده بروايت نبيس كرتے -

(۵)۔ بدابونصر سالم بن ابی امیتی مدنی میں، تقداور متندسے، مرسل روایت کرتے تھے، ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے، دیکھتے تقریب (۲۱۲۹) تہذیب المبتدیب (۱۷۲/۱) اور تہذیب الکمال (۱۰/ ۱۲۷)

(۲)۔ بیسعید بن ابوسعید بیں، ابوسعید کا نام کیمان مقبری مدنی ہے، وہ مدیند منورہ کی ایک عورت کے مکائب تھے، مقبری نسبت ہے، مدینہ منورہ کے ایک مقبرہ (قبرستان) کی طرف، بیاس کے قریب رہتے تھے، ۱۲ھے آس پاس وفات پائی، دیکھے القریب (۲۳۲۱) تہذیب المتہذیب (۲۲/۲) اور تہذیب الکمال (۲۲/۲)

(12) عبدالرزاق معمرے وہ زہری ہے، وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان دوآ تکھوں سے نبی اکرم سیالی کی زیارت کی اور آپ تمام تر نور تھے، بلکہ (نبور مِّے فُورِ اللّٰهِ) آپ ایسے نور تھے جے اللہ تعالیٰ نے بلا واسط اپنور سے بیدا کیا تھا (مَنُ دَّآہ بَدِیْهَةً ، )(1) جُوخُص پہلے پہل آپ کی زیارت کرتا وہ مرعوب ہوجا تا اور جو با ربار آپ کی زیارت کرتا وہ دل کی گہرائی سے آپ سے عبت کرنے لگتا۔ (۲)

(۱۸)۔ عبدالرزاق مغمر(۳) سے وہ ابن منکدر سے (۴) اور وہ حضرت جابر 🕾 (۵) سے

(۱) ۔ اصل نیخ میں بدیھا ہے، غالباً بیچے (بدیھۃ) ہے جوہم نے متن میں درج کیا ہے، غالباً اس جگہ کا تب کی غلطی ہے۔
(۲) ۔ اس حدیث کی سندھیج ہے، حضرت معمر کا تذکرہ حدیث نمبرا کے تحت گزر چکا ہے جہاں تک اس سند کا تعلق ہے۔
(النو ہوی عن مسالم عن ابیہ) تو بدائ سیچ ترین سندوں میں ہے ہجن کا تذکرہ امام احمد بن خبل اور اسحاق بن راہویہ
جیسے تفاظ حدیث نے کیا ہے، جیسے کہ امام نووی کی کتاب ارشاد طلاب الحقائق (۱۱۲۱) میں ہے، امام ترفذی (۵۹۹۸)
اور ابن ابی شیبہ نے مصنف (۲۸ ۳۲۸) میں اس حدثیث کو بالمعنی حضرت علی بن ابی طالب جیسے سے روایت کیا وہ جب نبی
اگرم سیکڑی صفت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نہ تو بہت لمبہ تھے اور نہ تی بہت چھوٹے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا اور بھا تا اور جوآپ ہے میل جول رکھتا وہ آپ سے میک جول رکھتا وہ آپ سے میک جول رکھتا وہ تب کے بعد۔
درمیانہ تھا ریمان کا تذکرہ حدیث نمبرا کے تحت گزر چکا ہے۔

(۴) \_ بدابوعبدالله محر بن منكدر بن عبدالله ابن هدَريد نى اور مشهورا تمه ميں سے ایک بيں انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله، ابو ہریرہ، سیدہ عاُکش، ابن عباس اور ابن عمر وغیر ہم رضی الله عنهم سے روایت كی اور ان سے بے شار مخلوق نے روایت كی ، ان میں زید بن اسلم، زهری، ثوری، ابن عمینه اور اوز اعی شامل بیں، به ثقه اور فاصل بیں، ۱۳۰۰ همیں فوت ہوئے۔ و كھے التو یب (۱۳۲۷) تبذیب المتبذیب المتبذیب ۱۷۰/۳) اور تبذیب الكمال (۵۰۳/۲۱)

(۵)۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر و بن حرام بن سلمہ انصاری ﷺ تھے، ان کی کنیت ابوعبداللہ اور ابوعبدالرحمان ہے، نبی اکرم میں لائے ہے۔ بیک میں میں اگرم میں لیک ہیں، یہ خود بھی صحابی تصاوران کے والد بھی ، بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونے والوں میں بیعی شامل تھے، انیس غزوات میں نبی اکرم میں لیک معیت میں حاضر ہوئے، بید بیند منورہ میں وفات یانے والے آخری صحابی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چورانوے سال عمر یائی۔ دیکھیے الاصابة (۲۵/۲) میں کہتا ہوں کہ ان ثقد اور اکابر کے حالات کے مطالعہ کے بعد واضح ہوجاتا ہے کہ اس حدیث کی سند صحح ہے۔

روایت کرتے ہیں: (عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنکدر عن جابو قال: سالتُ رسول اللهُ تعالی؟ فقالَ سالتُ رسول اللهُ علیه وسلم عَنُ اَوَّل شیءِ خَلَقَهُ اللهُ تعالی؟ فقالَ هُو نُورُ نَبِیّکَ یَاجَابِرُ خَلَقَهُ اللهُ. "میں نے رسول الله میرالا سے پہلے کس چزکو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے سب سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نورکو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرکو پیدا کیا اور ہر شے کواس کے بعد پیدا کیا، اور جب اس نورکو پیدا کیا اور ہر شے کواس کے بعد پیدا کیا، اور جب اس نورکو پیدا کیا اور سب سے بار فرکو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے حاملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے حاملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے حاملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے حاملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے حاملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا، ایک شم سے عرش کے ماملین اور کری کے فائوں کو پیدا کیا۔ (1)

چوتھی قتم کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال رکھا، پھر اسے چار جھے کیا، ایک قتم سے قلم کو،

ایک سے لوح کو اور ایک قتم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قتم کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال

رکھا اور اسے چار جھے کیا، ایک جھے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو اور ایک جھے سے چاند

اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر چوتھے جھے کو مقام رجا میں بارہ ہزار سال رکھا، پھر اسے چار جھے کیا،

ایک سے عقل، ایک سے علم و حکمت اور عصمت و توفیق کو پیدا کیا، (۲) چوتھی جزء کو بارہ پھرار سال مقام حیا میں قائم کیا پھر اللہ تعالی نے اس کی طرف نظر قرمائی تو اس نور کو پیدنہ آگیا اور اس

سے نور کے ایک لاکھ چوہیں ہزار قطرے شیکے۔ (۳) اللہ تعالی نے ہر قطرے سے کسی نبی یا

رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔

پھرانبیاءکرام کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سانسوں سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اوراصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔

پی عرش اور کرسی میر نے ہو، ہے، کر ویمال میر نے تورسے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نورسے، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نورسے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میرے نورسے، سورج، چانداور ستارے میر نے نورسے، تقل اور توفیق میر نے نورسے، رسولوں اور انبیاء کی رومیں میر نے نورسے بیدا ہوئے۔

پھراللہ تعالی نے بارہ ہزار پردے بیدافر مائے اور میر نوریعنی چوتھی جزءکو ہر پردے میں ایک ہزار سال رکھا، یہ عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس نورکو ہر پردے میں ایک ہزار سال غوطہ دیا، اور جب اللہ تعالی نے اس نورکوان پردوں سے نکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشی ہوتی ہے، اس طرح اس نورسے مشرق سے لے کرمغرب تک کی فضا منور ہوگئی۔

کھراللہ تعالی نے زمین سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ نوران کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، وہ نور طاہر سے طبّب کی طرف اور طبّب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آ منہ بنت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آ منہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء وہب کے رحم نے کے رحمت مجسم اور روشن اعضاءِ وضو والوں کا قائد بنایا، اے جابر! اس طرح تیرے نبی کی ابتدائقی ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)\_اس جگه تیسری قتم کا بھی ذکر ہونا چاہئے۔ ۱ اشرف قادری

<sup>(</sup>٢) \_اس جگه بھی تیسری جز کاذکر ہونا چاہئے ۔۱ اشرف قادری

<sup>(</sup>٣) مصنّف کے نسخ میں الفاظ میں تقدیم و تاخیر کی وجہ ہے کچھ الفاظ ساقط ہو گئے ہیں، ہم نے شخ اکبر محجی الدین ابن عربی کی کتاب بتلقی الفہوم'' (خ ل۲۰۱۰) کی عبارت درج کردی ہے کیونکہ وہ نص کی عبارت سے مضبوط ہے۔ ۱۲

<sup>(</sup>۱)۔ شخ اکبر کی الدین ابن عربی نے بیر حدیث ان ہی الفاط کے ساتھ اپنی کتاب ' بتلقیج الفہوم'' (خل ۱۲۸ ۱) میں بیان کی خرگوشی نے ''شرف المصطفیٰ'' (۱/۲۰۱۷) میں اسے حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ سے بالمعنی روایت کیا ،مجلونی نے

''کشف الخفاء''(۱/۱۱) میں اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ اسے عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حفزت جاہر بن عبد اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ بن درائد اللہ اللہ بن دیارہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن کا نور اللہ تعالی نے ہم شے پہلے پیدا کیا، اس نور نے بحدہ کیا تو وہ سات سوسال تک بجدے بی میں بیل بیدا کیا، اس نور نے بحدہ کیا تو وہ سات سوسال تک بجدے بی میں دیا، بن اے عمر ایم ایم بیل بیدا کیا، اس نور نے بحدہ کیا اور سے بیدا کیا، بن اسے عمر اجانتے ہوہ کم کون ہیں؟ ہم وہ بین کہ اللہ تعالی نے عرش ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے نور سے بیدا کیا، گلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عمل ہمارے کا نور ہمارے نور سے بیدا کیا، اور پیلور فنح بیان نہیں کیا، اس دوایت کا تذکرہ سیوجھ کیک نے نے نی کتاب ''العلم المدوی '' (ل خ ۱۳۳۷) میں کیا۔

حدیث جابر کے معنی ومطلب پر کئے جانے والے اشکالات کا جواب امام حلوانی نے اپنی کتاب''مواکب رہے'' (۳۳\_۲۷) میں دیا ہے، آئندہ سطور میں ان کی تحریر ملاحظہ ہو:

انہوں نے فرمایا:

بيصديث مختلف روايات سے مروى ہے، اوراس ميں پانچ اشكال ہيں۔

### يبلااشكال:

ال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نو مصطفیٰ میرائٹ ہر چیز سے پہلے ہے، یہاں حدیث کے نخالف ہے جو متعدد سندوں سے مردی ہے کہ اللہ تعالی نے پانی کے پیدا کرنے سے پہلے کی چیز کو پیدائمیں کیا، ای طرح ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہماری روح کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قام کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قام کو پیدا کیا، ایک حدیث نور کے ہے کہ سب سے پہلے قام کو پیدا کیا، یہ احادیث حدیث نور کے حکالف ہیں، ان میں تطبیق کو پیدا کیا، یہ احادیث حدیث نور کے خالف ہیں، بھر بیروایات آپس میں بھی تو ایک دوسری کے خالف ہیں، ان میں تطبیق کیے دی جائے گی؟

جواب: یہ ہے کہ نور مصطفیٰ میرائی مطلقاً سب سے پہلے ہے، جیسے کہ گزشتہ احادیث کی تغییلات اس دعوے پر دلالت کرتی ہیں، یک وجہ ہے کہ علماء کے اقوال اس پر شفق ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزوں کا اول ہونائسبی ہے، پس پانی نورشریف کے علاوہ باقی چیزوں سے پہلے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ' ہرشے پانی سے پیدا کی گئے ہے'۔ اسے امام احمہ نے روایت کیا اور اسے سے قرار دیا، اس حدیث کا بھی بہی مطلب ہے کہ ہرشے سے مراد نورشریف کے علاوہ اشیاء ہیں۔

جنات کا آگ سے اور فرشتوں کا نوریا ہوا سے پیدا کیا جاتا اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ علماط جعیین نے بیان کیا کہ پانی حرارت کی وجہ سے بخار بن جاتا ہے بخار ہوا اور ہوا آگ بن جاتی ہے، لہٰذا آگ کے پانی سے پیدا ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی فقد رت سے مبز درخت میں پانی اور ہوا کو جمع فرماویا۔

رہیں وہ روایات جن میں روح شریف ،قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ کی اولیت کا ذکر ہے تو یہ بعد والی مخلوقات کے اعتبار سے
اولیت ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے ہر چیز اپنی جنس سے پہلے ہے، یعنی روح اقد س دوسری روحوں سے پہلے ،قلم دوسر سے
قلموں سے پہلے اور لوح محفوظ دوسری لوحوں سے پہلے، ہاں سب سے پہلے عقل اور سب سے پہلے نور شریف کے پیدا کئے
جانے پر دلالت کرنے والی روایات میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ چقیقت محمد میکو بھی عقل تے تعبیر کیا جاتا ہے اور بھی نور سے،
جیسے کہ علامہ شعرانی نے ''الیواقیت والجواھ'' میں بیان کیا، بلکہ متعدد علماء نے بیان کیا کہ یہ سب نور شریف کے نام ہیں۔

اس نور کے نورانی ہونے اور انوار کا فیضان کرنے کے اعتبار سے اس نور کہاجاتا ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ باوشاہوں کے
قلموں کی طرح علوم کے نفوش کا سبب ہے اور احکام اس کے تابع ہوکر جاری ہوتے ہیں، اسے قلم کہاجاتا ہے اور اس اعتبار سے کہ
علوم کا مظہر ہے، اسے لوح کہاجاتا ہے اور اس میں عقل کی فراوانی کے اعتبار سے اسے عقل کہا جاتا ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ وجود
کا نات اور اس کی حتی اور معنوی زندگی کا سبب ہے تو اسے روح اور پانی کہاجاتا ہے۔

چونکہ ہوائم اء کے لوازم میں سے ہے جس کا معنی بادل ہے، اور اس بادل کے ساتھ ہوا کا وجود نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالی نے کوئی مخلوق پیدائی نہیں کی تھی ، اس لئے فر مایا کہ نہ تو اس کے او پر ہواتھی اور نہ ہی اس کے نیچے ہواتھی ، تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس نور کی بادل کے ساتھ ہر وجہ کے اعتبار سے مشابہت نہیں ہے، ای طرح بعض اہل علم نے فر مایا۔

اس تقریر کے مطابق (کان فی عماء) میں لفظ 'فی'''مع''کے متی میں ہے، جس سے ایسی مصاحب مجھی جاتی ہے جو اتصال (اورظر فیت) سے پاک ہے، کیونکہ اتصال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔

پھر نجی اکرم میں اللہ نے حضرت رزین کو یہ جواب (کان فسی عسماء) دیا، حالا نکدانہوں نے جوسوال کیا تھا (کہاں وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟) اس کا یہ جواب نہیں ہے، دراصل یہ حکیمانہ انداز جواب اختیار فرمایا اور آنہیں بتادیا کہا ہے مسئلے میں زیادہ نہیں الجھنا چاہئے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اَیْسنَ (اور کہاں) سے پاک ہے، یہ وال تو اس مخلوق کے بارے میں کیا جانا چاہیے جو وجود وشہود میں سب سے پہلے تھی۔

#### حديث كادوسرامطلب:

بعض علماء نے فرمایا که دراصل سوال بیرتھا کہ ہمارے رب کاعرش کہاں تھا؟ بطورتو سیج مضاف حذف کردیا گیا، جس طرح (واسال القریقہ ) میں مضاف محذوف ہے، (اصل میں اھل القریقة تھا) اس کی دلیل نبی اکرم مین الاہم کی ارشاد ہے، واصل میں اھل القریقة تھا) اس کی دلیل نبی اکرم مین الاہم کی ارشاد ہے، واصل میں اور ایٹ میں واقع ہے (و کان عوشه علی المماء) (اور اللہ تعالیٰ کاعرش پانی پرتھا) جب آپ نے رافی عماء ) فرمایا تو وہ خاموش ہوگئے اور بیسوال نبیں اٹھایا کہ 'عماء' کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سوال خالق کے بارے میں تھا۔ اس لئے 'عماء' سے مراد پانی ہے، لفظ 'عماء' (جس کا معنی بادل ہے) بول کر پانی مرادلیا گیا ہے۔ کا قادری) میں مطلب :

بعض علماء نے فرمایا: سوال اپنے ظاہر پر ہے اور اُنینیت (ظرفیت) مجازی ہے اور 'عماء' مرحبہ' احدیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے مطالب بیان کئے گئے ہیں، اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور اس کاعلم ( علتہ تعالی اور اس کے حبیب میلیلا ) کے سپر د ہے۔

### علامة عبدالوباب شعراني كامؤقف:

الیواقیت والجواهر میں فتوحات مکیہ سے استفادہ کرتے ہوئے فر مایا کھی الاطلاق سب سے پہلی مخلوق ہواء ہے، اس کی تاکید حضرت علی مرتضی ہے۔ کارشاد سے ہوتی ہے جے قصری نے روایت کیا ہے اور جس کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ لیکن الیواقیت کے بیان پرایک واضح اعتراض وار دہوتا ہے، کیونکہ فضا کا وجو دز مین کے پھیلا نے اور آسان کو بلندی عطا کرنے کے در میان اور پانی کے وجود کے بعد تھا، اس لئے فضا کی اولیت جیقی نہیں بلکہ بعض اشیاء کی نسبت سے ہمارے اس دعوے کی دلیل میر ہے کہ شخ اکر کی فتوحات مکید میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ نبی اکر میں میں تمام حقیقتوں سے پہلے موجود ہیں، انہوں نے فرایل کے سب سے پہلے اللہ تعالی نے ھیاء (مادہ کا کنات) کو پیدا کیا اور اس میں تمام حقیقتوں سے پہلے جو چیز پیدا کی دو حقیقت مصطفیٰ میر دیا گئی کے بیدا کی دو کا کنات کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو عالم کو خاہر کرنے کا ارادہ کیا تو عالم کی تعلیات توزید کے در بیع متاثر ہوا تو وہ ھیاء بیدا ہوئی اور یوایے ہے جیسے چونے اور کی کا ڈھیر لگادیا گیا ہونے والی ایک قسم کی تجلیات توزید کے دیا وصور تمیں جا ہے بنادے (گویا پیدا ہوئی اور یوایے سے جیسے چونے اور کی کا ڈھیر لگادیا گیا ہو، تاکہ اس میں جیسی شکلیں اور صور تمیں جا ہے بنادے (گویا کیا جو کو کا اور یوایا ہے جو جیسے جونے اور کی کا ڈھیر لگادیا گیا ہو، تاکہ اس میں جیسی شکلیں اور صور تمیں جا ہے بنادے (گویا

خلوقات کامٹیر ملی پیدافر مایا: ۲ (قادری) پھر اللہ تعالی نے اس پراپنے نور کی بخلی فرمائی، جب کہ عالم اس میں بالقوق موجود قا، قا، قوہر شے نور سے قریب ہونے کے مطابق اس بخلی کے نور سے نورانیت حاصل کی، جیسے چراغ کے نور سے گھر کا گوشہ روش ہوجا تا ہے، پس اس نور سے قرب کے مطابق ہر چیز نے نورانیت کو قبول کیا، جتنا قرب زیادہ تھا، اتنا ہی اس نے نورانیت کو زیادہ قبول کیا، اور حقیقت مصطفا (میلیل) سے بڑھ کرکوئی اس کے قریب نہیں تھا، اس لیے مادے سے بیدا ہونے والی تمام چیز وں سے زیادہ تھے تھے میں نورانیت کو قبور کے لئے مبدا اور پہلے موجود تھے، اور اس مادے میں سب انسانوں سے زیادہ آپ کے قریب، تمام انبیاء کے رازوں کے جامع حضرت علی این ابی طالب کے شخصہ۔

#### دوسرااشكال:

اگرنورکوسب سے پہلے بیداکیا گیا ہوتو اس کا مطلب سے ہوگا کہ وہ تنہا پیداکیا گیا تھا، اب دوہی صور تیں ہیں کہ وہ ع عرض تھایا جو ہر؟اگرعرض تھا جیسے کہ نور (روشنی) کی شان ہے تو اس پراعتراض وار دہوگا کہ عرض تو صرف کل میں پایاجا تا ہے (جب کہ اس وقت کوئی دوسری مخلرق موجود ہی نہیں تھی) اوراگر ہم کہیں کہ وہ جو ہرتھا جیسے کہ بعض محققین نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ نور چلا جا تا تھا، تو اس پر اشکال وار دہوگا کہ اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ایک خلاکا ہونا ضرور ی ہے جے وہ پُر کرے، بہر صورت تنہا اس کا وجود نا قابل تصور ہے۔ اس لیے اسے پہلی مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔

ہے ہے وہ پر رہے ، ہمر صورت ہماں ان اور ہوری ہوں ان اور ہے گئے ہیں گئی 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس نور کے دوسری بات ہیں اس کی اولیت کے خلاف ہے۔ ساتھ وقت بھی موجود تھا، یہ بات بھی اس کی اولیت کے خلاف ہے۔

#### جواب:

اس اعتراض كاجواب دوطرح سے:

(۱)۔ جو بھی صورت ہواس نور کے تنہا پائے جانے میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ یہ وجودان امور میں سے تھا جوخلاف عادت ہوتے ہیں ،لہذ ااس کا قیاس ان چیزوں پُنہیں کیا جائے گا جو ہماری عقلوں میں آتی ہیں ، یہ قیاس کس طرح صحح ہوگا؟ جبکہ نبی اگرم میلی لائے نے فرمایا قتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے ہمیں سچا نبی بنا کر بھیجا ،ہمیں تھیقعۂ ہمارے رب کے سواکی نے نہیں پھانا۔

ہ ، پ جہاں تک وقت نہ کور کا تعلق ہے تو وہ استخمیلی ہے ، کیونکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ آسان (نمبر ۹) کی حرکت کی مقدار کا نام ہے اور اس وقت تو نہ کوئی مخلوق تھی اور نہ ہی کوئی حرکت۔

سندارہ کا ہے اور اس کے دور کی میں میں میں ہے کہ وہ نوران جواہر مجردہ میں سے تھا جوعناصر اربعہ میں سے کسی بھی عضر کے مادے اور اس کے عوار مشالاً مکان میں متحیز ہونے سے پاک ہیں۔ (میں کہتا ہوں) کہ یہ جواب اس صورت میں صحیح ہوسکتا ہے جب مجردات کو جو ہر وعرض کے علاوہ موجودات کی

تیری قتم شارکیا جائے، چنانچہ فلاسفہ اور اہل سنت جماعت میں سے امام غزالی جلیمی، راغب اصفہانی اور بعض صوفیہ اس کے قائل ہیں، فلاسفہ کا کہنا ہے کہ مجر دات نہ تو خور تحیز ہوتے ہیں اور نہ ہی کی متحیز کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا نام ''جواہر روحانی' رکھا ہے، اور محقول وارواح کو ای زمرے میں شار کیا ہے، ان کے نزد کیے عقول وارواح قائم بعضھا توہیں، کی متحیز نہیں ہیں، بلکہ اجسام کے ساتھ ان کا تعلق تدبیر اور تقرف والا ہے، بین تو اجسام میں داخل ہیں اور نہی خارج ہیں۔ لیکن مجہور اہل سنت ان کے قائل نہیں ہیں اور جن حضرات نے اس مسئلے میں فلاسفہ کی تا کید کی ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ امام علامہ عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی نے اس قول کے باطل ہونے کی تقرب کی ہے۔

(۲)۔ ہوسکتا ہے کہ جس خلامیں وہ نور متحیز ہوا ہووہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوا دراس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ای نور کی ایجاد کا تُتَدّ ہے، لہذا ایدا مرنور کے مطلقا اول ہونے کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ ہم اس پہلے اس کی آ مدور فت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔

#### تيسرااشكال:

سبب کہ (مِن نُورِ ہِ) میں اضافت لامیہ ہے پایائی؟ اگر اضافت لامیہ ہوتو اصل عبارت اس طرح ہوگی (من نور له تعالیٰ) اب اشکال یہ پیدا ہوگا کہ وہ نو راللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا یا نہیں؟ اگر کہو کہ تائم تھا تو ذات باری تعالیٰ کا جم ہونالازم آئے گا، کیونکہ نو راجسام کے ہی ساتھ قائم ہوتا ہے، دوسر اشکال یہ پیدا ہوگا کہ وہ نو رِباری تعالیٰ قدیم ہے یا حادث؟ اگر قدیم ہے تو (جب وہ نور نور مصفط سیالی کے لیے مادہ ہونالازم آئے گا تو ) قدیم کا حادث کے لیے مادہ ہونالازم آئے گا تو کہ وہ حادث کا قدیم کے ساتھ قائم ہونالازم آئے گا دوسری خرابی میدلازم آئے گی (کہ وہ حادث نور محمدی سے پہلے ہوگا) تو ایک محلوق کا نور محمدی سے پہلے ہوگا) تو ایک محلوق کا نور محمدی سے پہلے ہوگا) تو ایک محلوق کا نور محمدی سے پہلے ہوگا) تو ایک محلوق کا نور محمدی سے پہلے ہوگا کا در سے مدیدے کی نص کے خلاف ہوگا۔

اورا گرکہوکہ دہ نور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے تو بھی اس میں دواخیال ہیں کہ وہ قدیم ہے یا حادث ؟اگر قدیم ہے تو قدیم کا حادث کے لیے مادہ ہونالازم آئے گا، جیسے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے اورا گرکہو کہ حادث ہے، تو ایک مخلوق کا نوز محمدی علیہ الصلا قوالسلام سے پہلے ہونالازم آئے گا، بیاشکال بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

#### جواب

ہم پہلی شق اختیار کرتے ہیں کہ بیاضافت لامیہ ہادراس وقت نورے مراد وہ نور نہیں جوعرض ہے، بلکساس سے مراد ظہور ہے، جیسے کہ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (نور) کی تغییر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوخود فاہر ہے اور

دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہے،مطلب میہ کہ اللہ تعالیٰ نے نورجمدی میں دلین کواپئے ظہور سے (یعنی بلا واسطہ) پیدا فرمایا، بر خلاف باقی تمام مخلوقات کے کہ وہ اس نورشریف کے ظہور کے واسطے سے پیدا ہوئیں۔اس صورت میں لفظ ''مِسنُ '' ابتدائیہ ہے اور اس سے یہی متبادر ہے۔

یہ جواب سیرعبدالرحمٰن عیدروس نے "شوح المصلاۃ المشجویة" میں دیا ہے، یہ جواب زیادہ ظاہر ہے، دوسرا جواب سیرعبدالرحمٰن عیدروس نے "شوح المصلاۃ المشجویة" میں دیا ہے، یہ جواب زیادہ ظاہر ہے، دوسرا جواب بیہ ہے کہ اضافت بیانیہ ہے اور "مین" میں دواختال ہیں (۱) ابتدائیہ ہو، اب مطلب بین ہوگا (مِسن خات اس نور کے مطلب بینہ سی کہ اللہ تعلق اس نور کے مطلب بینہ کہ اللہ تعلق اس نور کے مطلب بینہ ہو، یعنی بذات اور کی واسطے کے معنی میں ہو، یعنی بذات اور کی واسطے کے بینہ بیرہ بیجواب آگر چہ ہے کین اس میں تکلف اور بعد ہے۔

## ایک اور جواب اوراس کا تجویه:

بعض حصرات نے بیر جواب دیا کہ بیاضافت لامیہ ہا در مطلب بیرے کہ نور جمدی میر الا اس نور سے بیدا کیا گیا جو آپ کے لیے پہلے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ نور عظیم چیز ہے، اور اس کی دربار اللی جو آپ کے لیے پہلے پیدا کیا گیا ہوں ہوں کی است آپ کی طرف کی گئی، بتانا پیتھا کہ وہ نو عظیم چیز ہے، اور اس کی دربار اللی سے خاص مناسبت ہے، رہایہ سوال کہ پھر تو ایک علوق کا اس نور جمدی پیلے ہونالا زم آگیا، تو بیروال وار ذبیس ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ نور بیدائی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ بی تو رہ بیرائی ہو گئی ہوگئی اس کے کیا گیا ہو کہ وہ بیروگئی ہو گئی ہو کہ اس کے کیا گئی تو کہ کی میں گؤر وہ کا مطلب بیہوگا کہ اس نور کو دور می میں میں اضافہ کیا اور اس کانام ''نور کھ'' میرائی کی کام ختم ہوا)

اس جواب پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ تمام احادیث سے متبادر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خُلُق کامعی معدوم کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ موجود کوئی صورت دینا، اسے قریب کرنا اور اس کا نام رکھنا، دوسری بات بیہ ہے کہ بیسب با تیں اگر قرآن و حدیث سے نامیت نہ ہوں تو ان سے خاموق رہنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ اصل تصویر کے بارے بیس کوئی حدیث وارد نہیں جس پر اعتاد کیا جائے۔ اگر چہ حدیث بیس آیا ہے کہ تورشریف کو مقام قرب میں بارہ ہزارسال رکھا گیا اور نبی اکرم میدر کانام مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزارسال پہلے رکھا گیا۔

فاضل فذكورنے جو بیفر مایا كه پہلے نور پیدا كیا گیا، جے دوسری صورت دی گئی اوراس كانام "نورمح" ركھا گیا، غالباً بیہ سوج اس صدیق مرفوع سے لی گئی ہے جس میں آیا ہے كہ میں نے عرض كيا اے مير سرب اتو نے جھے كس چز سے پيدا كيا ہے؟ فرمایا: السے حبیب! میں نے اپنی قدرت سے پيدا كيا، اپنی حکمت سے اسے بغیر كی سابق مثال کے پيدا كیا، اس كی عز ت افزائی كے لئے میں نے اس كی نبست اپنی عظمت كیا، اپنی حکمت سے اسے بغیر كی سابق مثال کے پيدا كیا، اس كی عز ت افزائی كے لئے میں نے اس كی نبست اپنی عظمت كیا، اپنی حکمت سے اسے ایک جز نكالی اور اسے تین حصوں میں تقسیم كیا، پہلی حتم سے آپ كواور آپ كے اہل بیت كو پیدا كیا، دوسری حتم سے آپ كومت والوں كو پيدا كیا۔ جب قیامت

كادن بوگاتو مين نوركوا ين نوركى طرف لونادول گاء آپكو، آپ كائل بيت كو، آپ ك صحابكواور آپ كائل محبت كواپئ رحت سے اپنی جنت میں داخل کردوں گاءاور اے حبیب!میری طرف سے انہیں یہ خوشخبری وے دیجئے۔

غور سیج کداس مدیث کے بدالفاظ و میں نے آپ کواور آپ کے اہل بیت کو بیدا کیا " بہال سے لے رفقیم ے آخرتک کے الفاظ اس فاصل کے جواب کے منافی ہیں،ان کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ نور محمدی میلائل سے پہلے ایک اور نورتھا، کیکن اس روایت کےمطابق تو وہ نور، نورمجمدی علاق اور اس کے غیر کی طرف منقتم ہوا، تو بہنور اس نور کاعین نہ ہوا، علاوه ازیں اگریدوایت ثابت ہوتواس کی تاویل کر کے اسے دوسری روایات کے موافق بنانا جاہے، نہ کہ برعکس۔

ایک جواب بیدیا گیا ہے کہ (من نورہ ) سے مرادیہ بے کنور محمدی میلان اس چز سے پیدا کیا گیا جوقد يم ب اوراللد تعالی کی صفات کی طرح ازل سے موجود ہے، اسے مجاز أنور تے جير کيا گيا ہے۔ اس پر بيا شكال وارد موتا ہے كماس ہے قدیموں کا متعدد ہونالازم آتا ہے۔ مزید رید کہ ایس چیز کا ثابت کرنالازم آتا ہے جس کا قرآن وحدیث کی روے کوئی ثبوت نہیں ہے۔

#### جوتفااشكال:

یہ ہے کہ امام عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ جب الله تعالى نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو نور کو چار حصوں میں تقسیم کیا، پہلی جز سے قلم ، دوسری سے لوح ، تیسری سے عرش کو پیدا کیا ، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے پہلی قسم ہے آ سانوں کو، دوسری سے زمینوں کو پیدا فرمایا۔ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کوعرش سے پہلے اور آ سانوں کو زمینوں سے پہلے سے پیدا کیا، حالانکہ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ بچھ یہ ہے کہ نور محمدی علیان کے بعدسب سے پہلے پانی پیدا کیا گیا،اس کے بعد عرش ،اس کے بعد قلم اوراس کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا،ای طرح زمین آسانوں سے پہلے پیدا

### جواب: (والله تعالى اعلم)

حدیث شریف کے ان الفاظ '' بہل جزء سے معلم کو پیدا کیا'' کے گنتی اور بیان میں پہلی جزء مراد ہے، وجود میں پہلی جزءمرادنہیں ہے، گویا نبی اکرم سیار اللہ نے فرمایا کہ ایک جزء سے قلم کو پیدا کیااورا یک قتم سے لوح محفوظ کو، ای طرح ثانی اور ثالث کے بارے میں کہا جائے گا، پھراس جگہ عطف واؤ کے ساتھ ہے، جوتر تیب کا تقاضانہیں کرتی ، لہذا نور کی ایک قتم سے پانی کا قلم سے پہلے پیدا کرنا، پھرعرش، پھر قلم اوراس کے بعدلوح محفوظ کا پیدا کرنا،اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔ اس طرح زمین کی پیدائش کا آسان سے پہلے ہونا بھی اس حدیث کےخلاف نہیں ہے، تاہم آپ جانتے ہیں کہ آسان کا مادہ، وهوان زمین سے پہلے پیدا کیا گیا تھا،اس کے زمین کی سبقت کا اشکال وار زمیں ہوگا۔

علماء کی ایک جماعت نے مخلوق کی پیدائش کے لحاظ ہے جس ترتیب کو میچ قرار دیا ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری کی ر فعی حدیث ہے، جس میں آتا ہے اللہ تعالی موجود تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز موجوز نییں تھی، جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا،

اس میں اشارہ ہے کہ کا ننات کی ابتداء پانی اور عرش ہے ہوئی ،کیکن نورشریف میلیس کے بعد، اس سے پہلے حضرت ابدزین رضی الله عنه کی روایت گزر چکی ہے، جے امام احمد اور ترفدی نے روایت کیا اور امام ترفدی نے اسے بیچ قر اروپاءال دیث میں ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا،حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ پانی ہوا کی پشت رتھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا بھی عرش سے پہلے پیدا کی گئی تھی۔

اس سلسلے میں اس سے بھی زیادہ صرت کوہ حدیث ہے جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو بیدا کرنے کا ارادہ کیا تو نورہے ایک یا قوت پیدا کیا،جس کی موٹائی ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں جتن تی، پھر اسے بلایا تو وہ خطاب الٰہی کی ہیبت کے خوف ہے بیکھل کرپانی ہوگیا، وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے خوف سے قیامت تک کانیتا اور ارزتار ہے گا۔ پھر ہوا کو پیدا کیا اور پانی کواس کی پشت پر سوار کر دیا، پھرعش کو پیدا کیا اور اے پانی کی پشت پر رکھ دیا۔

ابن عباس بی سے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایاء اس وقت کوئی مخلون نہیں تھی،اس قادروقیوم نے ایک نور پیدا کیا،اس نور سے تاریکی پیدا کی،اس تاریکی سے ایک اورنور بیدا کیا اوراس نورے ایک سبزیا قوت پیدا کیا جس کی موٹائی سات آسانوں،سات زمینوں اور جوان کے درمیان ہے،سب کے برابرتھی، چراللہ تعالی نے اس یا قوت کوخطاب کیا، جب یا قوت نے اللہ تعالیٰ کا کلام سانو خوف سے پانی ہوگیا، اس ہیت کی وہشت اور فیف کی وجہ سے دہ پانی دوسرے پانی کے اوپر پڑھ گیا، پھر اللہ تعالی نے ہوا کو پیدا کیا، اور پانی کو ہوا کی پشت پر رکھ دیا، پھراڑ کو پیدا کیااوراسے پانی کےاوپرد کھدیا۔

الله تعالى نے عرش كى ايك ہزار زبانيں بيداكيں، ہرزبان ايك ہزار انداز سے اپنے خالق كى تسبح اور حمر كرتى ہے، الله تعالی نے عرش کی پیشانی پر لکھا: بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں میکا ہوں، میرا کوئی ٹریک میں مصطفیٰ مدان میرے عبد مرم اور رسول ہیں، جو خص میرے رسولوں پر ایمان لایا اور اس نے میرے وعدے کی تقدیق کی میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔

پھر عرش کے دو ہزارسال بعد کری کوایے جو ہر سے پیدا کیا جو اس جو ہر سے مختلف تھا جس سے عرش کو پیدا کیا تا،عرش کے پیٹ میں کری کی حیثیت الی ہے جیسے جنگل کے درمیان ایک چھلہ نھینک دیا گیا ہو، ای طرح آسان اورزمین کی کے پیٹ میں اس چھلے کی طرح ہیں جو جنگل کے درمیان چھنک دیا گیا ہو۔

پر قلم کونور سے پیدا کیا،اوراہے زمین سے لے کر آسان تک کے فاصلے کی لمبائی عطاکی، پس وہ اللہ تعالٰ کا بارگاہ میں مجدہ ریز ہوگیا، پھرلوح محفوظ کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں سربسجو دہوگئی، پھران دونوں کوفر مایا کہانے مرا<sup>ند ،</sup> وُ قلم کیلئے تین سوساٹھ دندانے پیدا کئے، ہر دندانہ علوم کے تین سوساٹھ سمندروں سے مدد لیتا ہے، لوح محفوظ سززم کی ہے، اس کی دو جانبیں یا قوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قلم کو تلم دیا: لکھ، اس نے عرض کیا: میرے رب! کیالکھوں؟ فرمایا لیچ محفوظ میں لکھے، کپس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ہونے والی چیزیں لکھوا تا ہے، اس حدیث کواسحاق ابن بشرنے مقاتل ہی سلیمان

#### فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَّالْمُلُوكُ كُوَاكِبُ أَذَا ظَهَـرَتْ لَمُ يَبُدُ مِنْهُنَّ كُوكِبُ

'' آپ آفتاب ہیں اور بادشاہ ستارے ہیں اور جب سوری ظاہر ہوتا ہے تو ستارے دکھائی نہیں دیے''۔ مااس کی مثال سوری کیفور کی شعاعوں کی طرح ہے جو پانی یاشیشے کی پوتلوں پر پڑتی ہیں تو ان کے سامنے آنے والے درخت اور دیواریں روشن ہوجاتی ہیں، لیس سورج کا نورا پی جگہ جگہ گار ہاہے اور اس سے کوئی چیز جدانہیں ہوئی، اس مناسبت سے مجھے ایک خوبصورت شعریاد آرہا ہے۔

# تراءى وَمِسُ آهُ السَّسماءِ صَقِيْلَةٌ فَالْسَماءِ صَقِيْلَةٌ فَالْسَنْدِ

''آسان کا آئینہ چونکہ شفاف تھااس لئے جب میراممروح آ منے سامنے ہواتواس کا چیرہ چودھویں کے جاند کی طرح اس میں نقش ہوگیا''۔

حضرت غوث زماں شخ عبدالعزیز دباغ (صاحب ابریز) شے نے نورشریف کے حقائق میں جلوہ نگن ہونے کو انہیں سراب کرنے سے تعبیر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مطلب ینہیں ہے کہ سراب کرنے سے وہ نور کچھ ہوجا تاہے، کیونکہ دوسری اشیاء کے مستفید اور مستیز ہونے سے انوارا پی جگہوں سے جدانہیں ہوتے۔ (اھ) پر تقریر پہلے جواب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، کیکن سیدی عبداللہ عیّا شی نے اپنی ' رحلت' (سفرنا ہے) میں کہا ہے کہ دوسرا جواب ہی صحیح ہے اور کشف سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے۔

صاحب مواهب نے جوفر مایا ہے کہ' جب اللہ تعالی نے آپ کا نور پیدا فر مایا' تو عالبًا اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ جب اس نور کی تخلیق کو مکسل کیا اور اس پر نبوت وغیرہ کمالات کا فیضان کیا،صرف نور کا پیدا کرنا مراونہیں ہے، اب اس عبارت کا بیمطلب نہیں نطلے گا کہ دوسرے انبیاء کے انوار آپ کے نورسے پہلے پیدا کئے گئے تھے، کیونکہ کی چیز پر بھم لگایا جائے تو اس کا

ہے،انہوں نے ضحاک بن مزاتم ہے،انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کیا،کین اسحاق،مقاتل اور ضحاک کی طرح ضعیف ہے اورا گرضحاک کی توثیق بھی کی گئی ہوتو ان کی ملا قات ابن عباس سے نہیں ہوئی ،اس لئے بیسند منقطع ہے۔ یا نیچوال اشکال:

یہ ہے کہ حقیقت محمد بیر حدیث میں بیان کی گئی قسموں میں سے ایک قسموں کے بعد چوتھی جز، حالانکہ ایک حقیقت تقسیم نہیں ہوا کرتی ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت محمد بیتمام قسموں کا مجموعہ ہو، یا آخری قسم ہونے قسموں کا مجموعہ ہوتو لازم آئے گا کہ ایک حقیقت تقسیم ہوجائے (حالانکہ ایسانہیں ہوسکتا) اور اگر آخری قسم ہونے کا کیا مطلب؟

#### جواب: دوطرح سے -

(۱)۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نور شریف پر حقیقت هبائید (مادہ تخلیق) سے یا کسی اور چیز سے اس لئے اضافہ کیا گیا کہ اس نور مبارک کے انوار و تجلیات سے امداد اور ضیاء حاصل کرے، چنا نچہ وہ اضافہ ضیاباری سے فیض یاب ہو گیا ، تو آس سے فلان ، فلان چیز پیدا کی گئی ، اس لیے بیانقسام صوری ہے ، حقیقت میں انقسام نہیں ہے ، حقائق کے باہمی امتیاز کے باوجود یہ صرف امداد اور انوار کا حاصل کرتا ہے ، اس کی مثال ایک چراغ کی ہے جس سے بہت سے چراغ روش ہوتے ہیں اور وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے ، اس طرف علامہ بور میں اشار قفر ماتے ہیں ۔

#### أنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَصُلٍ فَمَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنُ ضَوْئِكَ ٱلْآضُواءُ

''آپ ہر فضیلت کے سراج منیر ہیں، جنانچے تمام روشنیاں آپ ہی کی روشن سے چھوٹی ہیں''۔

(۲) ۔ اس جواب کے مطابق بھی انقسام صوری ہے، نبی اکرم میر پھڑا کا نور تھائق پران کے مرابق جمطابق چکتا تھا، ان میں سے کوئی حقیقت زیادہ نور حاصل کرتی تھی اور کوئی کم ، اس طرح مظہر میں انقسام طاہر ہو جاتا، جب آپ کا نور کی حقیقت پر چکتا اور وہ آپ کے نور سے منور ہوجاتی ، تو ہوں معلوم ہوتا کہ یہاں دونور ہیں ایک مقیض اور ایک مفاض ، اس طرح ظاہر میں تعدد پیدا ہوجاتا، جب کہ پہلے ایک ، ہی نور تھا، اور در حقیقت اس جگہ تعدد نہیں ہے۔ بلکہ نور مور ہوئے گا تا لی چیز پر چکا تو وہ منور ہوگئی ، بعض او قات بی قابل اپنی قوت کے مطاق منور ہونے کی صلاحیت رکھنے والی چیز وں پر چکتا ہے تو وہ اس کے ذریعے منور ہوجاتی ہیں ، اس طرح وسائط کے ذریعے انقسام صوری بھی متعدد ہوجائے گا ، امام یہ بی کی روایت میں ای طرف اشارہ ہے : پھر انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سانسوں سے اولیاء کی روحیں پیدا فرمادیں'۔ اس کی مثال ایسے ہے جسے سورج کا نور ستاروں پر چکتا ہے تو ستارے اپنی روشن زمین پر بھیر دیتے ہیں ، یہ اس تول کے مطابق ہیں مثال ایسے ہے جسے سورج کا نور ستاروں پر چکتا ہے تو ستارے اپنی روشن زمین پر بھیر دیتے ہیں ، یہ اس تول کے مطابق ہیں ۔ اس کی کرتیام ستارے سورج کوئور سے منور ہوتے ہیں ، یہ اس تول کے مطابق ہیں ۔ کرتیام ستارے سورج کوئور سے منور ہوتے ہیں ، یہ اس تول کے مطابق ہیں ۔ کرتیام ستارے سورج کوئور سے منور ہوتے ہیں ، ان کانور ذاتی نہیں ہو ۔ اس طرف امام بومیری اشارہ کرتے ہیں ۔

نقاضا میہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پہلے موجود ہو (جب حدیث نہ کور کے مطابق نبی اکرم میلان کا نور پیدا کرنے کے بعد محکم دیا کہ انبیاء کرام کے انوار کی طرف نظر کریں تو اس سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انوار پہلے پیدا کئے جا بچکے تھے، اس لیے اس عبارت کی توجیہ کی ٹی ہے۔ ۱۲ قادری) پایہ مطلب ہے کہ اس نورکو تھم دیا کہ آئندہ ذیانے میں جب انبیاء کرام میہم السلام کے انوار پیدا کئے جائیں توان کی طرف نظر کرتا۔

دو تری صورت کی تا تداس صدیث ہے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا،
پر ان پرا پنے نور کی روشنی ڈالی ،اس دن اس نور ہے جے حصل گیاوہ ہدایت یا گیااور جو محروم رہاوہ گراہ ہوگیا، اس صدیث کوامام
تر ندی وغیرہ نے روایت کیااور اسے میح قرار دیا، اس کیے اگر کہا جائے کہ دخلق' سے مرادوہ حقائق ہیں جن کا تذکرہ اس سے
پہلے ہو چکا ہے، اور وہ نور جو ان پر ڈالا گیا اس سے مراد نور جمدی ہوتو یقریب الی الفہم ہے، چسے کہ گزر چکا، صدیث شریف کا مید
جملہ (وَ مَنُ اَخُطَاوُ صَلَّ ) (اور جو اس نور سے محروم رہاوہ گراہ ہوگیا) ہمارے بیان کر دہ مطلب کے خالف نہیں ہے، کیونکہ کمن
ہوگیا ( کہنے کا مقصد مید ہے کہ وہ نور سب پر جلوہ گر ہوا، کین اس کی ہوایت کی کی سے حصیص آئی۔ ۱۳ قادری)

حدیث شریف میں جو (مِنُ دُکھی النور) یہ (مِنُ) معنوی اعتبار سے اسم ہے اوراس کا معنی بعض ہے، اور (مَنُ دُکھی النور) یہ (مِنُ الله تعالیٰ نے اس (اَخُطَا) کی ضمیر بھی اس کی طرف راجع ہے، اور لفظ 'مِنُ اَصَابَ "کافاعل ہے، خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اس نور کی شعاعیں تو سب مخلوق پر ڈالیں، تا کہ اس کے ذریعے ان کی ذاتیں یا ان کے مادے درست ہوجا کیں، لیکن مہرایت والی امداد سب کوئیں، بلکہ بعض کوملی۔

' بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف میں واقع لفظ فل سے مرادوہ عالم ذرات ہے جے (اَکسُٹُ بِوَبِّ کُمُ ) بیم الست گواہ بنایا گیا تھا ( بینی اس دن تمام انسانوں کو حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے چیونٹیوں کی صورت میں برآ مد کیا اور ان سے عہدلیا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہانہاں تو ہمارار بے ہے۔ ۱۲ قادری)

ہ ، یہ یہ اور وہ نور جس کا چیز کاؤ کیا گیااس سے مراد ہدایت کا لطف وکرم ہے، بارش کی ابتدا قطروں (پھوار) سے ہوتی ہے، پھر موسلا دھار بارش برتی ہے۔

بعض علماء نے حدیث شریف کا ایک تیسرا مطلب بیان کیا کیمکن ہے تلوق سے مراد جتات اور انسان ہوں اور اندان ہوں اور اندھیرے سے مراد برائی کا حکم دینے والے نفس کا اندھیر اہواور تو رسے مراد قائم کئے گئے دلائل وشواہداور ڈرسنانے والی آیات ہوں جو نازل کی گئیں ۔ یہ مطلب بہت ہی بعید ہے، خصوصاً حدیث شریف میں ہے (فسمن أصاب من ذلک النوو یو میٹ نبیل کے موافق نہیں ہے کیونکہ دلائل وشواہد سے جولوگ فائدہ اٹھا کیں گے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا کیں گی اس دن فائدہ نہیں اٹھایا جب اللہ تعالی نے تلوق کو تاریکی میں پیدا کیا۔ ۱۲ قادری) ہم نے جومطلب ابتدا میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے چاہاتو وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر چہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کی عالم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو۔
تعالیٰ نے چاہاتو وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر چہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کی عالم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو۔

حضرت غوث دبّاغ شی نے فر مایا کہ انبیاء کرام علیم السلام اور اس امت کے مؤمنین وغیر ہم اس نورشریف سے آٹھ مرتبہ سراب کئے گئے

(۱)۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے تمام روحوں کو پیدا کیاتواس وقت سیراب کیا (میں کہتا ہوں) کہ ای لیے بی اکرم میلائی نے فریایا: ہم تمام روحوں کے باپ ہیں اور ہم اللہ تعالی کے نور سے ہیں اور مومن ہمارے نور کا فیض ہیں، ہم نے جواس سے پہلے مالین کیا ہے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ''جملہ ارواح'' گراہوں کی روحوں کو بھی شامل ہے، یمی بات غوث دباغ نے کہی ہے۔

(۲)۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کوالگ الگ کیا اور صور تیں عطا کیں ، تو ہر روح کوصورت دینے کے وقت سیراب کیا۔ (۳)۔ "السٹ سے بسر بکم" کے دن ، پس آپ نے ہر جواب دینے والے کوسیراب کیا ، ہال بعض کو کم سیراب کیا اور بعض کو زیادہ ، اس لیے وہ مراتب میں شخلف ہوئے ، یہاں تک کہ ان میں سے انبیاء کرام ، اولیاء عظام وغیر ہم ہوئے ، رہے کفار تو انہوں نے ہدایت کا وہ پانی بیٹا پسند نہ کیا اور جب چنے والوں کی سعادت کو دیکھا تھا تو شرمندے ہوئے اور اندھیروں سے پانی مانگا ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ (شین کھتا ہوں) کہ اس سے دوسر سے قول کی تائید ہوتی ہے۔

(۴)۔ جب ماؤں کے پیٹوں میںصورت دی گئی،اس وقت سیراب کیا،تا کہ جوڑنرم ہوں،آتکھیں اورکان کھل جا ٹیں،اگر سیراب نہ کئے جاتے تو بیسب کچھے حاصل نہ ہوتا۔

(۵)۔روح بھو کنے کے وقت سیراب کیا، ور ندروح داخل نہ ہوتی ،اس کے باوجود وہ فرشتوں کے دباؤ سے داخلی ہوتی ہے اوراگر اللہ تعالیٰ اسے تھم نددیتا اور وہ اس تھم کو نہ بیجانتی تو فرشتہ اسے آ دمی کی ذات میں داخل نہ کرسکتا۔

(۲)۔ جب بچہ پیٹ سے برآ مدہوتا ہے،اس وقت اسے القاء کیا جاتا ہے کہ کھانا منہ سے ہے،اگر اسے سیراب نہ کیا جاتا تووہ کھانہ سکتا۔

(۷)۔ پہلے پہل دودھ پینے کے لئے بیتان کومنہ میں لیتے وقت (میں کہتا ہوں کہ)اس کی حکمت بیان نہیں کی ، غالبًا وہ ب ہے کہ بچا ایک ہی خوراک یعنی دود ھاکا عادی بن جائے یہاں تک کہ دوسری غذا کمیں کھانے کے قابل ہوجائے۔

(۸)۔ قیامت کے دن جب اٹھائے جانے کے وقت صور تیں دی جائیں گی، اس وقت سیراب کیا جائے گا، تا کہ ذوات قائم ہوجا کیں، حضرت غوث دباغ نے فر مایا کہ آخری پانچ صور توں میں مومنوں کی ذوات کے ساتھ غیر مسلموں کی ذوات بھی ہوجا کیں، حضرت غوث دباغ نے فر مایا کہ آخری پانچ صور توں میں مومنوں کی ذوات کے ساتھ غیر مسلموں کی ذوات بھی ان کی شریب ہوتی ہوئے ہون تو دوزخ چل کر دنیا میں ان کے پاس آجاتی اور انہیں کھا جاتی، قیامت کے دائے بھی ان کی طرف پیش قدی نہیں کرے گی اور انہیں کھائے گی نہیں یہاں تک ان کی ذوات نے اس نور مبارک سے جو در تی اور خو بی حاصل کی ہوگی اسلام اور تمام مومن تمام صور توں میں سے صرف تیسری صورت ہے جس میں غیر مسلم فیض یا بنہیں ہوئے، بال انہیاء کرام علیم السلام اور تمام مومن تمام صور توں میں سیراب ہونے میں شریک ہیں، لیکن جس پیانے پر انبیاء کرام علیم السلام کو سیراب کیا گیا اس کی دوسرے لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے ، اسی طرح اس امت کے مومنوں کو دوسری امتوں کے السلام کو سیراب کیا گیا اس کی دوسرے لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے ، اسی طرح اس امت کے مومنوں کو دوسری امتوں کے

امہات المؤمنین بھی خواب دیکھتی تھیں۔ رسول اللہ میلائل کا ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روش ہوگئے ۔۔۔۔۔اس کے علاوہ بھی متعدداعادیث اور آثار ہیں جو میس نے اپنی کتاب ''نسسود البدایات اور حت م السنھ ایات' میں بیان کئے ہیں، میں نے قر آن کریم ،سنت مطہرہ اور جلیل القدر علماء کے ارشادات ک دلاکل سے سیرنا ومولانا محمر صطفح المبدئی کیلئے اوالیت مطلقہ ثابت کی ہے۔

(والحمد لله رب العالمين)



the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A CONTRACT STATE OF THE CONTRACT STATE S

مومنوں پرنضیلت حاصل ہےاوروہ میر کہ انہیں نور شریف سے اس وقت سیراب کیا گیا جب وہ نور آپ کی ذات شریفہ میں داخل ہوا داخل ہوااوراس نے آپ کی ذات اقدس کے سمر اور روح انور کے سر کوجمع کیا، دوسری امتوں کے مومنوں نے صرف آپ کی روح انور کے سرز سے فیض حاصل کیا، یہی وجہ تھی کہ بیامت درمیانی، کامل، عادل اور بہترین امت بن گئی، جسے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔

(بیگفتگوشی امام شہاب الدین احمد بن احمد بن اساعیل حلوانی خلیجی ، شافعی ، مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ، وعظیم عالم بھی تھے اور شاع بھی ، 9 ذوالحجہ کومصر کے مغربی جھے" راس الخلیج" سے شہر میں ۱۳۰۸ھ میں فوت ہوئے ، ان کی درج ذیل تصانیف ہیں:

- (١) الاشارة الآصفية في مالا يستحيل بالانعكاس في الصورة الرسمية في بعض محاسن الدمياطية.
  - (٢) البشرى بأخبار الإسراء والمعراج الاسوى.
    - (٣) شذا العطر في زكاة الفطر.
      - (٣) مواكب الربيع.
    - (۵) العلم الأحمدى بالمولد المحمدى
      - (٢) الناغم في الصادح والباغم.

(مجم المولفين ازعررضا كاله (١٣٦/١) مدية العارفين (١٩٣/٥) الله تعالى انبيل جزائے خيرعطا فرمائے)

## اوليتِ نور مصطفىٰ عدرالله

نی اکرم میلالی کاول ہونے کے بارے میں بہت کا حادیث آئی ہیں،ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جے ابوطاہر میلائی کا کورم میلائی کا درائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جے ابوطاہر مخلص نے ''الاواکل'' (۲۷) میں اور امام بہتی نے مخلص نے ''الاواکل'' (۲۷) میں اور امام بہتی نے دلائل المغیر قال (۲۸۳/۵) میں حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے دوایت کیا کہ رسول اللہ میلائی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں اپنے نبی محرم میلائی کی خبر دی، تو وہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے بعض پر فضائل دیکھنے گئے ، انہیں ان کے آخرے ایک نورا بھر تا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب! یہ کیما نورے؟ فرمایا: یہ آپ کے میٹے احمد (میلائی) کا فورے، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ، اور سب سے پہلے ان بی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

دوسری حدیث وہ ہے جے ابن سعد نے طبقات (۱/۹۷) میں،امام بخاری نے تاریخ کبیر (۲۸/۲) میں،انہوں نے بی تاریخ کبیر (۲۸/۲۸) میں،انہوں نے بی تاریخ صغیر (۱۳/۱۸) میں،امام بیچی نے دلائل (۱/۸۰) میں،امام بیچی نے دلائل (۱/۸۰) میں،ابان حبان نے اپنی سیح (۲۵۲/۱۸) میں حضرت عرباض ابن ساریدرضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے دلائل (۱/۸۰) میں،ابن حبان نے اپنی سیح (۲۵۲) میں حضرت عرباض ابن سازیدرضی اللہ عنہ جب کہ آرم علیہ السلام کی خوار ماتے ہوئے ساکہ آب والم میں بناتے ہیں،ہم اپنے جدا مجد ایراہیم الطبیخ کی دعا کا متبجہ ہیں،اپ میں اور اپنی والد ہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہیں جو انہوں نے دیکھا،اس طرح

تمہارے وضو کے اعضا چیک رہے ہوں گے، امام مسلم (۱/۲۱۸ امام مالک (۱/۲۹) نسانی، سنن کبرئ (۱/۸۹) مالک (۱/۹۳) نیاج ، سنن کبرئ (۱/۸۸ میلار) مجتبی (۱/۹۸) ابن ماجر (۱/۹۸ ) ابن خزیم (۱/۲۱ ) ابن حبان (۱/۳۳ ) بیج ، سنن کبرئ (۱/۸۸ میلار) شعب الایمان (۱/۹۳ ) ابن ماجر (۱/۹۱ ) ابن خزیم والتر بیب (۱/۹۱ ) علاء ابن عبدالرحن اپنے والد اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میلائی برستان تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا: تم پرسلام ہوا ہو موسون کے دار! (یہاں تک کرفر مایا) بے شک میلوگ وضو کے آثار سے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، اور جم حوض پران کے پیش رواور فتظم ہوں گے، امام سلم (۱/۲۱۷) ابن ماجر (۱/۲۲۸) میلائی حضو حوض کا کنارہ اس سے لمبا ہے، اور جم کوئی پران کے گھران کے فرمایا کہ ایلہ سے عدن تک جمتنا فاصلہ ہے ہمارے حوض کا کنارہ اس سے لمبا ہے، (یہاں تک کہ فرمایا) تم آثار وضو کی برکت سے ہماری خدمت میں اس حال میں حوض کا کنارہ اس سے لمبا ہے، (یہاں تک کہ فرمایا) تم آثار وضو کی برکت سے ہماری خدمت میں اس حال میں حاضر ہوگے کہ تمہارے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، یونسیات کی دوسرے کو حاصل نہیں ہوگی۔

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

SALE SEED OF THE PROPERTY OF T

A Committee of the Comm

# كتاب الطهارة

#### باب ۲:

# وضو کے بیان میں

19۔ امام عبدالرزاق معمر سے، وہ سالم سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صفح کے اس حال میں آئے گی کہ ان کے اعضاءِ وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی ایژیاں وضو کے آثار سے نمایاں ہوں گی۔(۱)

(۱) - اس حدیث کی سند منقطع ہے، کیونکہ معمر کی ملاقات سالم بن عبداللہ سے نہیں ہوئی ، لیکن میے حدیث کے حوالے ملاحظہ ہوں : امام بخاری (۱۳/۱) امام احمد کی روایت میں صبح سند کے ساتھ ان بی الفاظ میں میے حدیث آئی ہے، لین اس میں 'غیودا'' کی بجائے ''ہے امام احمد (۱۲/۱۳ میس نجر ، حضرت ابو ہر یہ وضی کہ کے ۱۰ امام بیسی سنن کبری (۱/ ۵۵) میں شعب الا بیان (۱۲/۳) بروایت نعیم بن مجمر ، حضرت ابو ہر یہ وضی کہ اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم میں شخر الا بیان (۱۲/۳) بروایت نعیم بن مجمر ، حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم میں اللہ عند الا بعان (۱۲/۳ میں بلایا جو کے قامت کے دن روشی کو لمبا کرے، امام مسلم (۱۲/۲) ابویعلیٰ (۱۱/۲۵) ابوعوانہ (۱۲۰۵) جو ل کے، البذا جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ یہ بیتی ، سنن کبری (۱/۲۷) ابویعلیٰ (۱۱/۲۵) ابوعوانہ (۱۲۵۸) جو البذا بیتی مند شامیلین (۱۲۳۳) سند کے ساتھ الفاظ کے ساتھ رسول اللہ وروٹی کو لمبا کرسکتا ہے کرے، امام مسلم (۱/۲۱۲) ابوعوانہ (۱۳۳۳) ابن ابی شید (۱/۲) امام بیبی ، شعب الا بیان وروٹی کو لمبا کرسکتا ہے کرے، امام مسلم (۱/۲۲) ابوعوانہ (۱۳۳۳) ابن ابی شید (۱/۲) امام بیبی ، شعب الا بیان اللہ عند سے روایت روشی کو لمبا کرسکتا ہے کرے، امام مسلم (۱/۲۲) بروایت ابو حازم ، حضرت ابی اس حال میں حاضر ہوگے کہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں جالت فرمایا آثار وضوکی بدولت تم ہماری خدمت میں اس حال میں حاضر ہوگے کہ

## جس نے اس پراللہ تعالی کانام ہیں لیا۔(۱)

ال۔ امام عبدالرزاق، ابن جرت سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں حضرت ابو ہر رہ وہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عبداللہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں اور جس نے وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اور اس کا وضونہیں ہے۔ (۲)

(۱) ۔ بیرحدیث اس سند کے ساتھ حسن ہے، اس کی ایک اور سند ہے جے حاکم نے متورک میں بیان کیا ہے (۱/۲۲۱) حدیث نمبر (۵۲۰) دارالکتب العلمیة ، اس میں بیالفاظ بیں (لاصلوٰ ق) ابوداؤ رنبر (۱۰۱) ترفدی علل کبیر (۱/۱۱۱) میں ، طبر انی مجم اوسط میں نمبر (۷۲۵ / ۱۸۸) ابن باجد (۱/۳۱) ابن ابی شیب (۱/۳) امام احمد (۱۸۳۸) نمبر (۱/۳۱) ابویعلی (۲/۳۲ سریم ۳۲۸ / ۳۲۸) دار قطنی (۱/۲۵) دار می (۱/۲۵) باب التسمیة فی الوضوء ، عبد بن حمید (۱/۲۵) بیج قی سنن کبری (۱/۳۲) کثیر بن زیدروایت کرتے ہیں روج بن عبدالرحمٰن ابن ابی سعید خدری سے وہ اب نے باب سے دوان کے داداسے روایت کرتے ہیں۔

(۲) \_ پر حدیث متابعات اور شواہد کی بتا پر حسن لغیرہ ہے، جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے، کو کہ اس میں ایک داوی مہم ہے، دوسری روایات ہے واضح ہوگیا کہ وہ خض لیقوب بن سلمہ لیٹی ہے، جیسے امام ما کم نے اس حدیث کو متدرک (۱/۲۲۱) میں روایت کیا اور فر مایا کہ اس کی سندھیجے ہے، امام مسلم نے لیقوب بن ابی سلمہ المیابشون سے استدلال کیا ہے، ابوسلمہ کا نام دینار ہے، شیخین نے اسے روایت نہیں گیا، اس کے لئے ٹاہد بھی ہے، اس پر ذبی نے تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ سے کہ ہمیں حدیث بیان کی لیقوب بن سلمہ لیٹی نے اپنے والد ہے، انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ سے کہ ہمیں حدیث بیان کی لیقوب بن سلمہ لیٹی نے اپنے والد ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی سند میں پچھے کروری ہے، علامہ ابن تجر نے ہمائی کہ بیراوی (۲۰۱۸) میں فر مایا کہ جب حاکم نے متدرک میں اس حدیث کی روایت کی تو انہوں نے گمان کیا کہ بیراوی لیقوب بن المہ بیوں اور ہی کہ میراوی دوایت میں بیالفاظ ہے'' یعقوب بن الی سلمہ المی صدیث میں دوایت ہے۔ ۔ اور مید ظلا ہے (لیموب بین المی سلمہ بیس) اور پی کو میں اس حدیث میں دوایت ہے۔ یہ اس مرانی، اور طوح ۱۸/۸ میں روایت کیا یعقوب بن المی سلمہ بیس) اور پی کو اس میں ابن جو نے تو ریس ہے۔ کہ اس کی ابول نے اللہ سلمہ ابنی کے بارے میں ابن جو نے تو ریس میں ابن جو نے تو ریس ابن جو نے تو الدے دارے میں ابن جو نے تو الدے دارے میں ابن جو نے تو الدے دارے میں ابن جو نے والدے دارے میں ابن جو نے تو الدے دارے میں ابن جو نے تو الدے دارے میں ابن جو نے تو تو دین الحد دورے کیا ہوں دورے نے والدے دارے میں ابن جو نے تو تو دارے میں ابن جو نے تو تو دین ابن ابن سلمہ بین ابن ابن میں ابن جو نے تو تو الدے دارے میں ابن جو نے تو تو الدے دارے میں ابن جو دورے دیں ابن ابن سلمہ بیس ابن جو دور الم میں ابن جو دورے دور الم میں ابن جو دورے دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے دورے میں ابن بی میں ابن جو دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے میں ابن جو دورے دورے دورے میں ابن کی دورے میں ابن کو دورے میں کو دورے میں ابن کو دورے میں کو دورے

### باب۳:

# وضومیں سم الله شریف پڑھنے کے بیان میں

۲۰ امام عبدالرزاق معمر (۱) سے، وہ زہری (۲) سے وہ رویج (۳) بن عبدالرحلٰ بن سعید خدری بن سعید خدری سے وہ اپنے باپ (۴) سے۔ وہ ان کے دادا حضرت ابوسعید خدری سے دورایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میرائی نے فر مایا: اس شخص کا وضونہیں ہے

- (۱)۔ان کا تذکرہ حدیث نمبر(۱) فح تحت گزر چکا ہے۔
- (۲)۔ان کا تذکرہ صدیث نمبر (۲) کے تحت گزرچکا ہے۔

(۳)۔ بدروئ بن عبدالرحمٰن بن ابوسعید خدری مدنی ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے وادا سے روایت کی ہے، ان کے بارے میں ابن حجر نے تقریب میں کہا ہے کہ وہ مقبول ہیں، ابوزر عین فر مایا: شخ ہیں، ابن عدی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن حبان نے ان کا ذکر '' ثقات' میں کیا ہے، احمد بن حفص سعدی فر ماتے ہیں کہ امام احمد سے وضو میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں بن حفص سعدی فر ماتے ہیں کہ امام احمد سے وضو میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا جھے اس سلسلے میں کوئی قوی حدیث معلوم نہیں ہے، اس میں قوی ترین روایت، کشر بن زید کی ہے روئے سے اور روئے محروف نہیں ہیں، و کھے تقریب (۱۸۵۱) تہذیب النہذیب النہذیب النہذیب (۱۸۹۸) تہذیب الکمال (۵۹/۹)

(٣)۔ وہ عبدالرحمٰن بن سعد بن مالک بن سنان انصاری ہیں، ان کی کنیت ابوحفص ہے، کہا جاتا ہے ابو تھر بن ابو سعید خدری اور ابوحید ساعدی وغیر ہم سے روایت کی ، ۱۱۲ھ میں ستر (۷۷) سال کی عمر میں وفات پائی، و کیھے تقریب (۳۸۷۴) تہذیب المجمد یب الکمال (۱۳۲/۱۷)

(۵)۔ان کا نام سعد بن سان بن عبید انساری خزرجی ہے،ان کی کنیت ابوسعید خدری ہے اور وہ کنیت ہی ہے مشہور تھے، رسول الله سید کا کہ معیت میں بارہ غزوات میں شریک ہوئے، رسول الله سید کا کہ بہت ساری حدیثیں انہیں یاد تھیں، اور آپ سے علم کی وافر مقدار روایت کی، ۲۲ه یاں رحلت فرمائی، دیکھتے: اصابہ حدیثیں انہیں یاد تھیں، اور آپ سے علم کی وافر مقدار روایت کی، ۲۲ه یاں رحلت فرمائی، دیکھتے: اصابہ (۲۴۲/۳) اوراستیعاب (۲۰۲/۲)

## باب،

# جب وضوسے فارغ ہو

۲۲ امام عبدالرزاق، امام مالک سے، وہ یکی بن ابی زائدہ سے، وہ حضرت ابوسعید خدری کی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو خص وضو سے فارغ ہوکر یکمات پڑھے (سُبُحَانَکَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمُدِکَ، اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفُورُکَ وَاتُوبُ اِلَیْکَ)
اَسْتَغُفُورُکَ وَاتُوبُ اِلَیْکَ)

(۲) حضرت معمر کا تذکره حدیث نمبر (۱) کے تحت گزر چکا ہے۔

(٣) \_ ية قاده ابن دعامه ابن قاده سددى بصرى تقى، ان كى كنيت ابو الخطاب تقى، انهول نے حضرت انس بن ما لك، ابوسعيد خدرى، ابن مسيَّبُ ، عكر مه اور سالم بن الى الجعد وغير جم لمصحديث روايت كى ١٤ اله على واسط على فوت ہوئے ، د محصے تقريب المبدن يب (٩٥٨/٢٣) تهذيب المبدن (٣٨/٢٣) اور تهذيب الكمال (٣٩٨/٢٣) اور تهذيب الكمال (٣٩٨/٢٣) اور تهذيب الكمال (٣٩٨/٢٣) وروجا بر (٣١٨) سيالم بن الى الجعد غطفانى أتمحق تقى، انهوں نے حضرت على بن الى طالب، ابن عمر، الوہريره اور جابر وغير جم مرضى الله عنه سے حديث روايت كى، ثقد تقے اور بكثرت ارسال سے كام ليتے تقى، ٩٥ ها هم همل فوت بوئے تقريب (١٤٥١) تهذيب التهذيب (١٢٥) اور تهذيب الكمال (١٠٠٠)

new to be of the more than the first of the second of the

\_\_\_\_\_

### باب۵:

# كيفيت وضومين

۲۵۔ عبدالرزاق، معمر ہے، وہ ابوالجعد (۱) ہے، وہ مسلم بن بیار (۲) ہے، وہ مُران (۳) ہے، وہ مُران (۳) ہے، وہ مُران (۳) ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کروضو کیا، پھر ہنے، اور ارشاد فرمایا: تم مجھ ہے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حاضرین نے عرض کیا: امیر المؤمنین! آپ کے بننے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ وروشو کیا ہے، چنا نچہ آپ نے وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، چنا نچہ آپ نے کی کی، ناک میں پانی چڑھایا، تین دفعہ چہر ہ انور کو دھویا، سر برسے کیا اور دونوں پاؤں کی پشت پرسے کیا۔ (۴)

(۱)۔اس حدیث کوامام مسلم نے (۱/۰۱۱) ابن ابی شیبہ نے (۱/۲۰-۱/۳۵۴) میں بروایت ابوعثان ابن نفیر، جبیر ابوعثان بن مالک حضری جزء (۱۲۲) جدیث نمبر ۱۰۸۔ابو یعلی۔ نیز اسے بزار نے سند صح کے ساتھ روایت کیا اور اس میں اضافہ کیا گہ جب سریر مرکح کرتے بھی ای طرح کیے۔

(۲) مسلم بن بیار بقری، انبیں کی بھی کہاجا تا ہے، ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی، انہوں نے حمران کے روایت کی، ثقبہ تھے، دیکھیئے تہذیب الکمال (۲۷/۵۵)

(۳) يَمُ ان بن ابان ان مصلم بن يمارمكن نے روايت كى، پہلے حرف پرزبر ب، يهُ جفرت عثان غي رضى الله تعالى، تعالى عنه كي آزاد كرده غلام اور درجه ً ثانيه سے تعلق ركھنے والے ثقه تھے، 20ھ ييں وفات پائى رحمه الله تعالى، و كھئے تہذيب الكمال (٢٩/٥٥) اور تقريب (٢١٢)

(۴)\_اس حدیث کوامام احمد نے (۱/۷۷) حدیث نمبر (۹۱۸) ابن الی شیبہ نے (۱/۸) بزار نے (۷۴/۲) روایت کیا، پیشی نے اسے مجمع الزوائد (۲۲۹/۱) میں روایت کرنے کے بعد فرمایا: اسے بزار نے روایت کیا، اور اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں اور وہ صحیح ہیں اختصار کے ساتھ ہے، منذری نے الترغیب والتر ہیب (۱/۱۵۱/۱۵۱) میں روایت کیا اور فرمایا: اسے امام احمد نے عمدہ سندے، (بقید کیلے صفحہ پر) روایت کرتے ہیں کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تو کہتے اَشُهَا لُهُ اَنُ لَا إلَه اِلَّه اللهُ وَاَشُهَا لُهُ اَنَّ لَا إلَه اِللهُ وَاَشُهَا لُهُ اَنَّ لَا إلَه اللهُ وَاَشُها لُهُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ الجَعْلَنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيُنَ.
اے اللہ! مجھے بہت تو بہ کرنے والوں اور بہت پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنادے۔(۱)

۲۲ عبدالرزاق، ابن بُرَ نَجَ سے، وہ زہری (۲) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر (۲) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ وَلَمُولِ فَ فرمایا کہ جس نے مکمل طور پروضوکیا، پھراپنا سرآ سان کی طرف اٹھا کرکہا "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَـهُ وَ اَنَّ مُحَدَّمُ لَا شَرِیْکَ لَـهُ وَ اَنَّ مُحَدَّمُ لَا عَبُدُهُ وَ رَسُولُه" تواس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے جا ہے داخل ہوجائے۔ (۲)

(۱)۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی 'مصقت' '(۳/۱) (۱۰/۵۰۰) میں روایت کیا، حاکم نے متدرک (۷۵۰/۱۰) میں بروایت سفیان ای طرح روایت کیا، نیز حاکم نے امام شعبہ سے انہوں نے ابو ہاشم سے انہوں نے قبیل بن عباد سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً بیحدیث روایث کی اور حاکم نے اس کے بارے میں کہا کہ بیا مامسلم کی شرط بھیجے ہے، لیکن انہوں نے روایت نہیں کی۔

(٢) \_ابن جريج كاتذكره حديث نمبر (٢) اورز جرى كاتذكره حديث نمبر (١) كے تحت كرر چكا ہے۔

(۳)۔ ہمارے سامنے جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں ان ہے زہری کا عقبہ ابن عامر سے ساع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ زہری ۵ عقبہ ابن عامر سے ساع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ زہری ۵ ھیں پیدا ہوئے اور حضرت عقبہ حضرت معاویہ کی خلافت کے آخر میں ۲ ھیں فوت ہوئے، لہذا زہری کی عمر حضرت عقبہ کی وفات کے وقت دس سال ہوگی، اس لیے احتمال ہے کہ انہوں نے اس عمر میں حضرت عقبہ سے حدیث کی کم از کم عمر پانچ سال حضرت عقبہ سے حدیث کی کم از کم عمر پانچ سال ہوگی، اس میں منافع کے بیان کے مطابق ساع حدیث کی کم از کم عمر پانچ سال ہوگی، حدیث کی کم از کم عمر پانچ سال ہوگی، حدیث کی کم از کم عمر پانچ سال سامت بارتے ہوئے یہ قول نقل کیا ہے، اس مقبل ہوگی، در نہ بی منقطع ہو کہ بی اس کی منظم کی اس کا منظم کا تھو کی در نہ بی منقطع ہوگی در نہ بی منقطع ہوگی در نہ بی منقطع ہوگی دو نہ بی منقطع ہوگی در نہ بی منقطع ہوگی در نہ بی منقطع ہوگی در نہ بی منظم کی در نہ بی د

(۴)۔اس حدیث کوامام سلم نے (۱/۲۱۰) ابن ابی شیب نے (۱/۲۰-۲۰۱۸) میں بروایت ابوعثان ابن نفیر ،جبیر ابوعثان بن ما لک حضر می جزء (۱۲۲) حدیث نمبر ۱۸۰۔ابو یعلی نیز اسے بزار نے سند صحیح کے ساتھ (وایت کیا اور اس میں اضافہ کیا کہ جب سر برمسے کر ہے تو بھی اس طرح کہے۔

## بابه:

# وضومیں داڑھی کے دھونے کے بارے میں

27۔ عبدالرزاق، ابن جریج سے وہ طاؤس (۱) سے اور وہ ابن ابی کیلی (۲) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا اگر داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا تمہارے بس میں ہوتو پہنچاؤ۔ (۳)

۲۸۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ مجھے زہری نے خبر دی سفیان سے انہوں نے ابن شبر مہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے کہ انہوں نے فر مایا کہ مرد کا کیا حال ہے کہ داڑھی کے پیدا ہونے سے پہلے اسے (اس کی جگہ کو) دھوتا ہے، اور جب پیدا ہوجائے تو

(۱)۔ طاؤس بن کیبان بمانی حمیری کی کنیت ابوعبدالرحلٰ تھی، بنوحمیر کے آزاد کردہ غلام تھے، ثقہ، فقیہ اور فاصل تھے، دیکھئے تقریب (۳۳۷)

(۲) \_ بیعبدالرحمٰن بن افی لیلی جیں، ان کا نام بیار ہے، بعض نے بلال اور بعض نے داؤد بن بلال ابن أججہ انصاری اوی بتایا، ان کی کنیت ابوعیسی اور بیکو فے کے رہنے والے تھے، واقعہ جماجم میں ۱۳۸۸ھ میں فوت ہوئے، بعض نے کہا کی فرق ہو مجھے تھے، دیکھے تقریب (۳۹۹۳) تہذیب المتہذیب (۵۳۸/۲) اور تہذیب انکمال (۲/۱۷) (۳۵۲/۲) (۳) اس حدیث کو ابن افی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) مسلم بن افی فروہ کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن افی لیل سے دوایت کیا۔

(٣) مخطوطے میں لفظ (لم) نہیں ہے، جبکہ سے عبارت (لم یغسلها) ہے۔

(۵) اس حدیث کوابن الی شیبہ نے مصنف (۱۵/۱) میں روایت کیا، ابن عبدالبر نے تمہید (۱۲۰/۲۰) اور قرطبی نے اپنی تغییر (۸۳/۲) میں اس کاذکر کیا۔ ۲۷۔ عبدالرزاق، زہری سے، وہ یجیٰ (۱) سے، وہ اپنے والد (۲) سے، وہ عبداللہ ابن زیر (۳) سے، وہ عبداللہ ابن زید (۳) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکر م اللہ فیٹ نے وضوکیا اور چہر ہ انور کو تین مرتبہ اور ہاتھوں کو دومر تبہ دھوئے۔ (۴)

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفیہ)اورابو یعلی نے روایت کیا، ہزار نے اسے سیج سند کے ساتھ روایت کیااوراس میں بیاضافہ کیا کہ جب پاؤں کو پاک کرتے تو بھی ای طرح کرتے۔(۲۲۰/۴)

نوت: متن میں (وظهر قدمیه) ہے جس کا معنی ہے کہ دونوں پاؤں کی پشت پرس کیا، ظاہر ہے کہ بیکا تب کا تسام کے ہیں۔ اوطهر قدمیه) ہونا چاہیے، لینی دونوں مبارک پاؤں بھی دھوئے، جیسے کہ امام بزار کی روایت میں ہے (فاذا طهر قدمیه) کیونکہ دضو میں سوائے شیعہ کے پاؤں پرس کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ۱اشرف قادری (ا) یکی ابن عمارہ بن البی حسن انصاری مازنی بدنی بھر و بن کی ابن عمارہ کے والداور تیسر سے درجے کے تقدیقے،

ان سے زہری، خودان کے بیٹے عمروابن کی وغیر ہمانے روایت ہی ، ویکھے تقریب (۲۱۲۷) تہذیب التہذیب ملاحم، ۳۷۹/۴۰) اور تہذیب الکمال (۳۷۹/۳۱) (۲) یکمارہ ابن ابی حسن انصاری مازنی، کیلی ابن عمارہ کے والداور عمرو بن بھی کے دادا تھے، ثقة بھے اور انہیں بندی کی سے دادا تھے، ثقة بھے اور انہیں بندی کی سے دادا تھے، ثقہ تھے اور انہیں بندی کی سے دادا تھے، ثقہ تھے اور انہیں بندی کی سے دادا تھے کی ابن عمارہ کے دادا تھے کی دادا تھے کی ایک میں بندی کی سے دادا تھے کی دادا تھے کی اور انہیں بندی کی سے دادا تھے کی دادا تھے کی اور انہیں بندی کی سے دادا تھے کی دادا تھے کی دادا تھے کی اور انہیں بندی کی بندی کی کے دادا تھے کی اور انہیں بندی کی کے دادا تھے دادا تھے کھے اور انہیں بندی کی کے دادا تھے کی ادادا تھے کی اور انہیں بندی کی کے دادا تھے کی ادا کی کے دادا تھے کی اور انہیں کی کے دادا تھے کی اور انہیں کی کے دادا تھے کی اور انہیں کی کے دادا تھے کی انہیں کی کے دادا تھے کی اور انہیں کی کے دادا تھے کی کی دا

(۱) کیارہ این اب من انصاری ماری ہیں ابن ممارہ بے والد اور مرو بن کی سے دادا سے، لقہ سے اور ابیل ''روئیة'' کہا جاتا تھا، جن حضرات نے انہیں صحالی قرار دیا ہے انہیں وہم ہوا ہے، کیونکہ صحابی ان کے والد تھے، د کیصے تقریب (۲۸۴۲) تہذیب الکمال (۲۲/۲۲) اور استیعاب (۱۱۴۱/۳)

(۳)۔ بیعبداللہ ابن زید بن عاصم بن کعب مازنی انصاری ہیں، ان کی کنیت ابو محرقی اور 'ابن ام ممارہ' کے عنوان کے معروف تے، بہت مشہور صحالی تھے، انہول نے نبی اکرم مطرفی سے وضو کی حدیث اور متعددا حادیث روایت کی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بی مسلمہ کذاب کوئل کیا تھا، 7 ہ کے دن آآ ھیس شہید ہوئے، و کیھے اصابہ بین، کہا جاتا ہے کہ انہوں معرفة الصحاب، از ابونیم (۱۲۵۵/۳)

(٣)۔ اس حدیث کواہام بخاری نے (١/٥٨) نے ''باب الوضوء من اللّو ر' میں الوداؤد نے (١٩٥/١) ابن بلجہ (١/٥٩) ابن بلجه (١/٥٩) نسان کبری (١/٨١) (١٠٢/١) تر ندی ١/٢٢) اہام احمد (٢١٣/٣٢) حدیث نبر (١/٣٩) ابن حبی تعلیم (٢٠٩/١) ابن حبی تعلیم (١/٥٠) ابن حبیان نے اپنی صحیح (٣/٣٤) ابن خزیر (١/٥٠، ٥٨) الوعوانه (١/٥٩) داری (١/٤١) ابن ابن شیبه مصنف (١/٨) حمیدی، مند (١/٢٠) آمام شافعی، مند (١/٣١) میں بروایت عمر و بن یکی روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبد الله ابن زید سے روایت کی۔

### إب2:

# وضومیں داڑھی میں خلال کرنے کے بارے میں

79۔ عبدالرزاق معمر سے، وہ زہری (۱) سے اور وہ حضرت سعید بن جبیر (۲) سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے وضو کیا اور داڑھی میں خلال کیا۔ (۳)

مس عبدالرزاق، معمر ہے، وہ زہری ہے، وہ ابن عُیینہ ہے، وہ یزید رقاشی (۴)
سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ایک جب وضو کرتے تو داڑھی مبارک میں خلال کرتے تھے۔ (۵)

اس۔ عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے روایت کیا کہ مجھے ابو غالب

(۱) معمراورز ہری کا تذکرہ دیکھئے صدیث فمبرا کے تحت۔

(۲)۔ بیسعید بن بشام اسدی کوفی ہیں، ان کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

(۳)۔اس حدیث کی سند سجے ہے،اسے ابن الی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) میں بروایت ابواسحاق روایت کیا،انہوں نے اسے سعد بن جبیر سے روایت کیا۔

(۴) - یزید بن ابان رقاقی: ابوعر و بھری قاص (واعظ) اور زاہد ہے، پانچویں درجے کے ضعیف داوی ہے، ۱۲ھ سے پہلے فوت ہوئے ، دیکھے تقریب (۲۱۸۳) ہم ہند یب التہذیب التہذیب (۲۱۸۳) اور تہذیب الکمال (۲۱۸۳۲) (۵) ہم ہیں جہند نے بہلے فوت ہوئے ، دیکھے تقریب (۲۱۵۳) امام بیہ بی سنن کبری (۱/۵۲) بروایت ولید بن زوران روایت کیا ، انہوں نے بہدی دھزت الس سے روایت کی ، این ابی شیب نے مصنف (۱/۱۳) بروایت موی این ابی عائش، انہوں نے برید رقاشی سے ، انہوں نے حضرت الس سے روایت کی ، اس باب میں حضرت عمار بن یاس سے بھی حدیث مروی ہے، جے امام تر ذی نے (۱/۲۵) اور این ماجہ نے (۱/۲۸) روایت کیا ، حضرت عائش سے بھی مروی می درک نے تر ذی کی اور فر مایا یہ حدیث من اور شیخ ہے ، این ماجہ (۱/۲۸) حضرت عائش سے بھی مروی ہے ، امام احد (۲۸ ۱۱۹) اور حاکم نے متدرک (۱/۵۰) میں روایت کی ۔

(۱) نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کوعرض کیا کہ جمیں رسول اللہ ﷺ کے وضو کے بارے میں بتا کیں، انہوں نے وضو کیا اوراعضاء تین مرتبہ دھوئے اور داڑھی میں خلال کیا اور فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ (۲) ملا کیا اور فر مایا: میں نے رسول اللہ علی کے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب وضو کرتے تھے تھے تو داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے۔ (۳)

(۱) - بیابوغالب بھری تھے، آئیں اُدبانی اور''صاحب الی امام'' بھی کہاجاتا ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے 'نحو و نیج راوی تھے، لیکن خطا کرجاتے بعض نے 'نحق نے 'نحق نے 'نحق کے '' بعض نے 'نحق کے '' بعض نے 'نحق رکھتے تھے، ابن تجر نے تہذیب میں ابن حبان سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی روایت تقد معزات کے موافق ہو و کھتے تقریب روایت سے ای وقت استدلال کیا جاسکتا ہے جب ان کی روایت ثقد معزات کے موافق ہو و کھتے تقریب رامے (۸۲۹۸) تہذیب المجہذیب (۵۷۰/۴۸)

(۲)۔ بیحدیث ابن الی شیبر نے مصنف (۱۳/۱) میں عمر بن سلیم باهلی کی روایت سے بیان کی ، انہوں نے اس طرح ابوغالب سے روایت کی۔

(۳)۔ اس حدیث کوطبرانی نے اوسط (۹۳/۲) میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) میں حفرت ابوامامہ سے،
انہوں نے حضرت نافع سے روایت کیا، طبرانی نے اپنی تغییر (۱۹/۲) میں نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر سے
روایت کیا، پیٹی نے بیحدیث مجمع الزوا کد (۲۳۵۱) میں بیان کی اور فر مایا کہ اسے طبرانی نے مجم اوسط میں روایت
کیا، اس کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد ابو برہ ہے، میں نے نہیں و یکھا کہ کی عالم نے ان کا تذکرہ کھا ہو، (میں
کہتا ہوں) بلکہ ذہبی نے میزان (۱۳۴۸) نمبر (۵۲۴) میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیا بوالحن احمد بن محمد بن عبدالله
بڑی، کلی، مغربی ہیں، قراء ات میں امام اور ثقہ ہیں، عقیلی نے کہا کہ مشکر الحدیث ہیں، ابو حاتم نے کہا کہ ان کی
روایت کردہ حدیث ضعیف ہے، میں ان سے روایت نہیں کرتا۔

### باب

# کیفیت مسے کے بیان میں

٣١ عبدالرزاق، معمر سے، وه ليث (١) سے، وه طلحه (٢) سے، وه اپنے والد (٣)

(۱) - بدلیث بن ابی سلیم بن زنیم قرقی بین بر بیعتب بن ابی سفیان کے آزاد کردہ غلام تھے بعض علاء کہتے بیں کہ عنب ابن ابوسفیان اور بعض نے کہا کہ معاویہ ابن ابوسفیان کے آزاد کردہ غلام تھے، ابن حجر نے تقریب میں فر مایا کہ دہ وہ سے تھے، کین ان کے حافظ میں بہت خلط ملط ہو گیا تھا، اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کا تعلق چھے در جے کے ساتھ ہے، امام ترفدی نے اپنی سنن میں فر مایا کہ امام بخاری نے فر مایا کہ لیث بن ابی سلیم سے تھے، بعض اوقات انہیں کی چیز کے بارے میں وہم ہوجاتا تھا، امام بخاری نے یہ بھی فر مایا کہ امام احمد بن خلیل نے فر مایا کہ اوقات انہیں کی چیز کے بارے میں وہم ہوجاتا تھا، امام بخاری نے یہ بھی فر مایا کہ امام احمد بن خلیل نے فر مایا کہ اوقات تھے، اس لیے کو شین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ (اھ) امام مرت کی تہذیب الکمال میں فر ماتے بیں کہ امام بخاری نے اپنی سے میں ان کی روایت کو ابواسحاق شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باتی حضرات نے بھی ان کی روایت کو ابواسحاق شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باتی حضرات نے بھی ان کی روایت کو ابواسحاق شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باتی حضرات نے بھی ان کی روایت کو ابواسحاق شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باتی حضرات نے بھی ان کی روایت کو ابواسحات شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باتی حضرات نے بھی ان کی اس کی دوایت کو لیا ہے، باتی میں فوت ہو ہے، ان کا تذکرہ د کھیے تقریب از امام ابن خرنمبر (۵۲۸۵) تہذیب المیں المین جرنمبر (۵۲۸۵)

(۲)\_ پیطلحه این مصرف این عمر و بن کعب یا می بهدانی کونی بین، ان کی کنیت ابوئد اور بقول بعض ابوعبد الله همی، ثقته قاری اور صاحب فضیلت یا نچویی در ج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ۱۱اھ میں فوت ہوئے، ان کا تذکرہ و کھئے: تقریب (۳۰۳۳) تہذیب المتبذیب (۲۳۳/۲) اور تبذیب الکمال (۳۳۳/۱۳)

(۳)۔ یہ صرف ابن عمر وبن کعب ہیں ، بعض نے کہا کہ یہ صرف بن کعب بن عمر ویا می کوفی ہیں ، ان سے طلح ابن مصرف نے روایت کی ، مجمول ہیں اور ان کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے ، دیکھئے تقریب (۲۲۸۵) تہذیب التجذیب (۸۳/۲) اور تہذیب الکمال (۲۸/۲۸)

#### باب۸:

# وضومیں سرکے سے کے بارے میں

۳۳ عبدالرزاق، معمر سے، وہ زہری سے، وہ تمران سے وہ حضرت عثان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم میں اللہ نے ایک دفعہ کیا۔ (۱)

۳۷ عبدالرزاق، امام مالک ہے، وہ یکیٰ ابن ابی زائدہ ہے، وہ حضرت علی مرتفظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیٰ وضو کرتے تو اعضاء کوتین تین مرتبہ دھوتے تھے۔لیکن مسح ایک دفعہ کرتے تھے۔(۲)

۳۵۔ای سند کے ساتھ حفرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ وہ سرکے الگا حصے پرایک دفعہ سے کرتے تھے۔ (۳)

(۱)\_اس حديث كوابن الى شيبية في مصنف (١٥/١) ميس روايت كيا-

(۲)\_اس حدیث کوام مرّفذی نے (۱۳/۱) امام احمد (۳۰۰/۲) ابو بیعلی (۱/۲۲۲) ابن ابی شیبر (۸/۱) میں ابو اسحاق سے انہوں نے ابوحیہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی مرتضا کو دیکھا۔ (الحدیث)

(۳) \_اس حدیث کوابن اتی شیبہ نے (۱۵/۱) ابوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، نیز امام عبدالرزاق نے مصنف (۱/۲)''باب المسے'' میں عبدر بہ کی سند سے اس طرح روایت کیا ہے۔ إب•ا:

# کانوں کے سے کے بارے میں

۳۸\_عبدالرزاق، معمر سے، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الس کودیکھا، انہوں نے وضوکیا تو دونوں کا نوں کے اندراور باہر سے کرنے گئے، میں نے ان کی طرف (سوالیہ نگا ہوں سے) دیکھا تو انہوں نے فر مایا: ابن مسعوداس کا حکم دیا کرتے تھے۔(۱)

۳۹ عبدالرزاق، ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عطاء نے خبر دی نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ جب وضو کرتے تو وہ انگوٹھوں کے ساتھ والی دوا فگیاں کا نوں میں داخل کرتے تھے اور ان کے اندرمسے کرتے تھے اور انگوٹھوں سے ان کے باہرمسے کرتے تھے۔ (۲)

مهم عبدالرزاق، زہری ہے، وہ جندب سے اور وہ اسود بن یزید (۳) سے روایت کرتے تھے کہ ابن عمر نے وضو کیا تو انہوں نے اپنی دوانگلیاں کا نوں کے اندراور ہاہر داخل کیں اور ان یرمسے کیا۔

(۱) \_اس حدیث کی سند مح ہے اور اسے ابن الی شیبہ نے اپنی مصنف (۱۸/۱) میں روایت کیا۔

(۲)۔اے ابن افی شیبہ نے مصنَّف (۱۸/۱) میں روایت کیا، نیز اے ابن منذر نے اوسط (۴۰٬۴/۱) میں روایت کیا، نیز اے ابن منذر نے اوسط (۴۰٬۴/۱) میں روایت کیا ، نیز اے ابن منذر کے اوسط (۴۰٬۴/۱) میں روایت کی در ایسادی طرح کرنا جا ہے۔

کیااور پیاضافہ کیا کہ ابو بکرنے فرمایا کہ جو مخص اپنے کا نوں پرسے کرے اے اس طرح کرنا چاہیے۔

(۳)۔ اس سند میں عبدالرزاق اور زہری کے درمیان انقطاع ہے (کیونکہ ان کے درمیان ملاقات نہیں ہے) اور اسود بن بزید بن قیس نخعی کی کنیت ابوعرو یا ابوعبدالرحمٰن ہے، یہ خضر مہیں (یعنی انہوں نے عبآ تی اور فاطمی دونوں دور پائے کا قادری) ثقہ، کثرت سے روایت کرنے والے اور فقیہ ہیں، درجہ ٹانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مرح یا ۵ کے میں وفات پائی، دیکھیے تہذیب الکمال (۲۳۳/۳) تقریب (۱۲۰۰) اس اگر کوامام مالک نے مؤطا (نمبر ۲۳) میں حضرت بافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دوانگیوں کے ساتھ دونوں کا نوں کیلئے پائی لیت تھے، یہ بی خضرت نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دوانگیوں کے ساتھ دونوں کا نوں کیلئے پائی لیت تھے، یہ بی نے نے سن کبری (۱۵/۲)

ہے، وہ ان کے دادا(۱) ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جی دونوں کھا کہ آپ نے وضوکیا تو سراقد س پراس طرح مسم کیا، اور حفص نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر پھیرے یہاں تک کدا بی گڈ ی پر مسم کیا۔ (۲)

سول الله علی الله علی الله علی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی مارے پائی بکثرت تشریف لاتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے وضو کے پائی کابرتن رکھا، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا اور سراقد س پرمسے کیا، بچھلے ھے سے ابتدا کی، پھرا پنے دونوں ہاتھا پنی مقدس بیشانی پرلائے۔(۳)

(۱) کیب بن عمرو بن جریای اور بقول بعض عمرو بن کعب بن جمر طلحدا بن مصرف کے دادااور صحافی بیں ،لیف بن ابی سلیم نے طلحہ ابن مصرف ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے ان کے دادا ہے وضو کے سلسلے میں روایت کی ، یہ بات عبدالوارث نے ان کے بارے میں کری ، ابن جمر نے تہذیب میں صدیث مذکور کے بارے میں فر مایا کہ طلحہ کے دادا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اگر بیط کھ ابن مصرف کے دادا بیں تو ایک جماعت نے اس بات کور تجے دی ہے کہ وہ کعب بن عمرو بیں اور ابن قطان نے وقو ق ہے کہا کہ وہ عمرو بن کعب بین ، اور اگر مذکور طلح ، ابن مصرف نہیں بیں تو وہ خوداور ان کے والد دونوں مجبول بیں ، اور ان کے دادا کا صحابی ہوتا تا بت نہیں ہے ، کیونکہ ان کی صحابیت کا صرف اس حدیث سے بتا چاتا ہے ، طلح کے تذکر ہے میں ان کے بارے میں بچھ گفتگو گر رہے ہے ۔ و کیھئے تقریب (۵۹۲۵) تہذیب المتہذیب (۳۲/۲۷) اور تہذیب الکمال (۱۸/۲۲) میں اپنی سند کے ساتھ بردایت طلح عدن ابیسه عدن جدہ روایت کیا ہے ۔

(۳)۔اس حدیث کوامام احمد نے (۵۹۸/۵۴) امام طرانی مجم کمیر (۲۲۹/۲۴) اورا بن ابی شیب نے مصنف میں روایت کیا۔

Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th

BARRELY TORREST WAS ARREST FOR THE

Conservation that the second of the second o

And production in the second of the second o

#### ضميمه

راقم نے اپنی کتاب "من عقائد اهل السنة" میں حدیث نور پر مختصر گفتگو کی تھی ،اس جگه مناسبت کی بناپرائے قل کیا جارہا ہے۔

یادر ہے کہاس کتاب کااردوتر جمہ عقائد ونظریات کنام سے چھپ چکا ہے۔

شرف قادری

# نورانیت و بشریت کا پیکر حسین صدر لانم

عام طور پریدمغالطہ دیا جاتا ہے کہ نورانیت اور بشریت میں منافات ہے، دونوں کا ایک جگہ اجتماع نہیں ہوسکتا، حالانکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ اللہ تعالی کاارشاد ہے:

"فَارُسَلْنَا اِلَيُهَا رُوْ حَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيًّا "(٩ ١ ٧/١) تو اس (مریم) کی طرف ہم نے اپناروحانی (جبریل امین) بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے، تواس وقت بھی وہ حقیقت کے لحاظ ہے نوری ہی تھے، لیکن ان کا ظہور بشری لباس میں ہوا، اگر نورو بشر میں تضاد ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بشری صورت میں تشریف نہ لاتے۔

ماراعقیدہ ہے کہ حضور سرور دوعالم علی حقیقت کے اعتبار سے نوراور صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر ہیں-علامہ سیرمحمود الوی فرماتے ہیں:

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ چونکہ نبی اگرم عَدِّرُمُ کی دوحیثیتین میں: ایک جہدے ملگیا ہے جس کی بناء پرآپ فیض حاصل کرتے ہیں اور دوسری جہدے بشریت جس کی بناء پر فیض دیتے ہیں،اس لیے قرآن کریم آپ کی رُوح پر نازل کیا گیا،
کیونکہ آپ کی روح ملکی صفات کے ساتھ متصف ہے جن کی بناء پرآپ رُوح الامین سے استفادہ کرتے ہیں۔ ا

اور بشریت میں منافاۃ ہے،اس لیے انہوں نے انبیاء اور رُسل کی بشریت کا انكاركرديا ہے-ل

بلاشبه به مجر مانه خیانت ہے، قار تین کرام ابھی امام احمد رضا بریلوی قدی سرہ کی تصریح ملاحظہ کر چکے ہیں کہ' جومطلقاً حضور کی بشریت کا انکار کرے، وہ کا فروہے' اس کے باوجود اس غلط بیانی کا کیا جواز ہے؟

ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صفح الله بشر ضرور ہیں الیکن افضل البشر اور سید الخلق ہیں، امام الانبیاءاور مقتدائے رسل ہیں اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور ہیں ---ظہیرصاحب نے محض میٹابت کرنے کے لیے متعدد آبیتی نقل کی ہیں کہ کا فروں نے انبیاءکرام کی نبوت کاا نکارمحض اس لیے کیا کہ وہ بشر ہیں ،حالانکہ اگرمطلب ثابت ہوجائے ، تواس کے لیےایک ہی آیت کافی ہے، اور مطلب ثابت نہ ہوتو یا نج سوآیتین پیش کرنا بھی بے فائدہ ہے ---- یہی صورت ظہیر صاحب کو بیش آئی ہے ---- ملاحظہ فرمائیں الله تعالىٰ نے حضرت نوح عليه السلام كي قوم اور غادو شود كاپي قول بيان فرمايا ہے:

> إِنْ أَنْقُمُ إِلَّا بِشَرْ مِثْلُمًا لِيَّا تم نہیں مگر ہم جیے بشر

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کا فروں نے رسولان کرام علیم السلام کی رسالت کا انکارصرف اس بناء پزہیں کیا تھا کہ وہ بشر ہیں جیسے کہ طبیر صاحب ٹابت کرنا جا ہتے ہیں، بکہ اس کئے انکارکیا کرتے تھے کہ وہ ہم جیسے بشرین، کفارا گرسمجھ لیتے کہ ظاہری طور پرہم جیسے بشر دکھائی دینے والے حضرات در حقیقت ہم ہے کہیں بلندو بالا ہیں ،تو وہ راہ کفراَ ختیار نہ کرتے ، بلکه ایمان لے آتے ، یہی وہ نکتہ ہے، جسے اہلِ سنت و جماعت کے مخالفین نہیں سمجھ یا تے۔

غزنوی خاندان کے مشہور غیر مقلد عالم پروفیسر ابو بکرغزنوی نے بڑی فیصلہ کن "بات كى ہے، مولا نامحد انور جيلانى كرسالة بشريت ورسالت يرتقريظ ميں لكھتے ہيں: بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام بشر تھے اور نورنہ تھے، اور بعض نے کہا کہوہ نور تھے بشرنہ تھے، یہ دونوں باتیں افراط وتفریط کی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بشر بھی تھے اورنور بھی تھے، (اس کے بعدنورانیت اور بشریت ہے متعلق دونوں آیتیں نقل کی ہیں )اور صحیح مسلک یہی ہے کہ وہ بشر ہوتے ہوئے از فرق تابقدم نور کا سرایا تھے۔ ا (تخریم اردیمبر اے 19ء)

ليجيُّ اب تو اختلاف حتم موجانا جابيٌّ ، ابل سنت و جماعت كهتم بين كه حضور نبي ا کرم صورتش ہے مثل بشر بھی ہیں اورنور بھی -

سركار دوعالم صور للنكى بشريت كالمطلقاً الكاركرنے والا دائر واسلام سے خارج ب <u>امام احدرضا بریلوی قدس سرهٔ فرماتے ہیں:</u>

جومطلقاً حضور بشريت كي في كرك، وه كافر ب: قَالَ تَعَالَى: ''قُلُ سُبُحَانَ رَبّى هَل كُنُتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ''ك احسان اللی ظہیر کا کہنا ہے کہ نبی اگرم صورت اور دیگر انبیاء کے زمانوں کے کفار، . نبوت اور بشریت میں منافا ق<sup>ا</sup> کاعقیدہ رکھتے تھے اور انبیاء کرام کی نبوت کا اس لئے انکار كرتے تھے كدوه بشر بين اور بشررسول نہيں ہوسكتا-

اس کے بعد بریلویوں پرطعن تشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں: پیلوگ چونکہ اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے انبیاء کی نبوت کا توا زکارنہیں کر سکے ہیکن ان کاعقیدہ بعینہ وہی ہے کہ نبوت

الو برغز نوی، پروفیسر: تقریظ رساله بشریت ورسالت (۱۹۸۷،) صف عاصدر خابر یلوی، اعلی حضرت امام: قناوی رضویه (مبار کپور، انڈیا) ۲۷/۲

البريلوية (عربي) ١٠١٠-١٠١

لإحسان البي ظهبير

تُوالقرآن:

قرآن پاک میں حضور نبی اکرم صدیق کے بشر اور نور ہونے کی تصریح ہے،کسی مسلمان کے لئے نہ تو آپ کی بشریت کے انگار کی گنجائش ہے، اور نہ بی نور ہونے کی گفی کی مجال ہے، چیرت ان لوگوں پر ہے جوتو حید درسالت کی گواہی دینے کے باد جودسر کار دو عالم حضرت مصطفع صدر الله کنور ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالی کا فرمانِ اقدی ہے:

"قَدُجَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورُ ۚ وَكِتَابُ مَبِينُ "(١٥/٥) تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نُورآیا اور کتاب مبین-اس آیت کی تفییر میں مختلف اقوال ملتے ہیں:

اول: نور ہے مراد نبی اکرم صفر ولا اور آپ کا نور ہے ،اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے-

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهماني "نُورْ" كَ تَفْسِر " رَسُولْ ت كرنے كے بعدفر مايا: يعني مُحَمَّدًا "-إ صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم)

امام رازی علیہ الرحمہ نے نور کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان کیے، پہلا قول میہ ہے کہ نور سے مراد محر مصطفع عدر رم ہیں۔ ۲

الم محد بن جريط رى رحمه الله تعالى في مرايا: يَعْنِي بِالنَّوْدِ مُحَمَّدًا ( صاراتُهُ) نورے مرا دمجر مصطفے عبرتا ہیں۔ سے

تفسير جلالين ميں ہے:

اس نورہے مراد حضور نبی اکرم صور کھا نور ہے۔ س

تنويرالمقياس (مصطفى البالي مصر) ٢٥٠٥ تفسير كبير (المطبعة البهية مصر) ١٨٩١١ حامع البيان في تفسير القرآن (مطبعه ميمنيه مصر)٩٢،٦ تفسير جلالين ،اصح المطابع ، دبلي عن ٩٤

المحربن يعقل فيروزآ بادى: امجمه بن تمر بن حسين رازي ،امام: سومحمه بن جر ريطبري ،امام ابوجعفر: سع عبد الرحمن بن ابو بكرسيوطي ،امام:

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سره السامی فرماتے ہیں:

جیے کہ کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلوة والتسلیمات کودوسرے انسانوں کے رنگ میں جان کر نبوت کے کمالات کا افکار کیا ہے۔ اِ غیرمقلدین اورعلاء دیوبند کےمسلم پیشواشاہ اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں:

اس حدیث معلوم مواکه اولیاء ، انبیاء ، امام وامام زاده ، پیر، شهید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں ، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ، گران کواللہ نے بڑائی دی ، وہ بڑے بھائی ہوئے ، ہم کوأن کی فرمان برداری کا علم کیاہے، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ج

کیااس کاصاف مطلب پنہیں ہے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں؟ اور کیا بیاس بات کے قریب نہیں ہے، جو کفارا پنے زمانے کے رسولوں کو کہتے رہے ہیں؟ ایک دوسری جگه کلهت بین:

کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنجال کر بولو! اور جوبشر کی ہی تعریف ہو سوبی کرو،ان میں بھی اختصار کرو-<del>س</del>

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دہلوی صاحب کواتنا بھی گوار انہیں کہ اللہ تعالی ك تسى محبوب كى اتن تعريف بھى كى جائے ، جو بشر ہى كے شايانِ شان ہو، بلكه اس ميں بھى اختصار کامشوره دیے ہیں-

محبوبانِ بارگاہِ الٰہی کے بارے میں اسی خطرناک ذہنیت کے مسموم اثرات زائل کرنے کے لیے علماءاہل سنت نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ اور دیگرمقربانِ بارگاہ کی شان میں وہ گلہائے عقیدت پیش کیے کہ ایمان والوں کے ایمان تازہ ہوگئے۔

العمد مر بندي ، مجد دالف ثاني: ملتوبات فاري ( دفتر اول حصد دوم )ص١١٨

ع المعمل دہلوی: "تقویة الایمان (مطبع فارو تی، دہلی) ص ۲۰ ع ایضا: " " ص ۲۳

علامه الوى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

میرے نزدیک بیام بعیر نہیں ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے نبی
اکرم صورت مراد ہوں، عطف کی وہی تو جیہ کی جائے جو جُبَائی نے کی ہے۔
اس بیں شک نہیں کہ نبی اکرم صورت پرنوراور کتاب بین دونوں کا اطلاق صحح ہے،
ہوسکتا ہے کہ عبارة النص کے اعتبار سے تہمیں اس کے قبول کرنے میں تو قف ہوتو
اسے اشارة النص کے قبیلے سے قرار دے دولے
حضرت علامہ ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں:

اس امرے کوئی چیز مانع ہے؟ کہ نوراور کتاب مبین دونوں نبی اکرم طبیق کی صفحتیں ہوں، کیونکہ آپ نو عظیم ہیں اورانوار کے درمیان کامل ظہور رکھتے ہیں اور آپ اس لحاظ سے کتاب مبین ہیں کہ آپ تمام اسرار کے جامع ،اخکام ،احوال اور بھلائیوں کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ آ

تقریباً تمام اہل سنت وجماعت مفسرین کرام نے بیا حتمال ضرور بیان کیا ہے کہ نور سے مراد نور مصطفے عظم رکھی ہے اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد بھی آپ ہی کی ذات اقد ک ہے۔ اب کون ہے، جواپے آپ کومسلمان بھی کہے اور حضور نبی اکرم جیر بھر کے نور ہونے کا بھی انکار کرے۔؟

۲۸ رزیقعدہ ۱۳۱۷ھ کومولوی نورالدین احمد نے گوالیار ہے امام احمد رضا بریلوئی قدس سرہ' کی خدمت میں استفتاءار سال کیا اور دریافت کیا:

'' بیمضمون که حضورسید عالم میلی شرالله تعالی کے نور سے پیدا ہوئے ، اوران کے نور سے باقی مخلوقات کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور وہ حدیث کس قتم کی ہے-؟

> انجمودالوی،سیدعلامه: روح المحانی (طبع، بیروت)۹۸٫۲ علی بن سلطان القاری: شرح شفاء (طبع، مدینه منوره)ار۱۹۸۳

جلالین کے حاشی تفسیر صاوی میں ہے:

حضور نبی اگرم صداللها نام اس لئے نور رکھا گیا کہ آپ بصیرتوں کو منور فرماتے ہیں اور انہیں راور است کی ہدایت دیتے ہیں - دوسری وجہ بیہ ہے کہ آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔!

تفسیرخازن میں ہے:

نور سے مراد حضرت محم مصطفا صدر اللہ تعالی نے آپ کا نام اس کئے نور سے مراد حضرت محم مصطفا حدود ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کا نام اس کئے نور رکھا کہ آپ کے ذریعے اندھیروں میں مدایت پائی جاتی ہے۔ یے اندھیروں میں مدایت پائی جاتی ہے۔ ی

دوسرا احمال یہ ہے کہ نور، محم مصطفے صدیدہ میں، کیونکہ آپ کے ذریعے مدایت حاصل کی جاتی ہے، جس طرح آپ کا نام سراج رکھا گیا ۔ س

دوم نوراورکتاب دونوں سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہ جُدَائی اور زمخشری کا قول ہے، یہ دونوں معتزلی ہیں، ان پریسوال وراد ہوا کہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔ جب دونوں سے مرادقرآن پاک ہے تو مغائرت کہاں رہی ؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ عطف کے لیے ذاتی طور پر متغائر ہونا ضروری نہیں ہے، تغایر اعتباری ہی کافی ہے اور وہ یہاں موجود

-2

سوم: نوراور کتاب دونوں سے مراد حضور نبی اکرم میروس میں، اس پراگر یہ سوال اُٹھایا جائے کہ عطف تغایر کو جا ہتا ہے، تو اس کا جواب وہی ہوگا جو جُرِبَائی وغیرہ نے دیا کہ تغایراعتباری کافی ہے۔

> حاشیة تغییر خلالین (مصطفهٔ البابی مهر) ۲۵۸۸ تغییر خازن ( مکتبه تجاریه مهر) ۲۳٫۲ تغییر نیفی (دارالکتاب العربی، بیروت) ۲۷ ۲۵

احمد بن محمد ضاوی ، مالکی علامه: مجیلاءالدین علی بن ابرا بیم بغدادی: مجیم بندین احمد نفی ، علامه: بَيَّنَاهُ فِي مُنِيُرِ الْعَيْنِ فِي خُكُمِ تَقْبِيلِ الْإِبُهَامَيُنِ "لاجرم علام مُحقق عارف بالله سيدى عبدالغنى نابلسى قدس سره القدى'' حد يقه ندييشرح طريقة مُحمّه بيهُ' میں فرماتے ہیں:

' وَقَدُ خَلِقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنُ نَوُرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ - ''

بے شک ہر چیز نبی اکرم میں لائل کے نور سے بنی جیسا کہ سیجے حدیث اس معنی میں وار ہوئی - لے

یہ جواب بڑامتین ، مدلل اورمعقول تھا،لیکن تعصب اورعناداہے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں،اس پر چنداعتراض کئے گئے ہیں،ان کا جواب ملاحظہ و-يهلااعتراض

احسان اللي ظهير نے اس پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھا ہے: اگرامت ہے مراد وہ لوگ میں جوان کی طرح جہالت اور گمراہی اور بچ روی کے پیروکار میں ،تو ہمیں نقصان دہ نہیں اور اگرامت ہے مرادعلاء اور حدیث کے ماہرین ہیں ہتواس امر کا وجوذ نبیس ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ کے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے اس حدیث کے روایت اور نقل کرنے والوں کا نام بنام ذکر کیا ہے،اس کے باوجودان سب کو جاہل اور گمراہ قرار دیناائمہ ؤین کی شان میں وہ تھلی گتاخی ہے، جونا قابلِ معافی ہے اوران لوگوں کا پراناشیوہ ہے۔

ذیل میں ہم حدیثِ نور کے چندحوالے تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہا حسان الہی ظہیر نے کتے جلیل القدرائمہ کو جابل اور گمراہ قرار دیا ہے؟

اس کے جواب میں امام احد رضا بریلوی قدس سرہ نے فرمایا: امام اجل سیدنا امام ما لک رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے شاگر داورامام اجل سید نا امام احمد بن صبل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اورامام بخاري وامام مسلم كے استاذ الاستاذ، حافظ الحديث، احد الاعلام عبدالرزاق ابو بكرين جام ( رضي الله تعالى عنهم ) نے اپني مصنف ميں حضرت سيدنا وابن سيدنا جابرين عبدالله انصاري رضي الله تعالى عنها في روايت كي ، وه فرمات بين:

میں نے عرض کی بارسول اللہ! میرے مال باپ حضور برقربان ، مجھے بتادیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی ؟ فرمایا:

يَاجَابِرُ أِنَّ اللَّهَ تَعَالِي قَدْخَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيَكَ مِن نَورِه اے جابر! بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات ہے پہلے تیرے نبی ( میرانم ) کانورایے نورسے پیدافر مایا لے اس کے بعد بوری حدیث نقل کی -

لیحدیث سفتم کی ہے؟ اس کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: يه حديث امام بيهيق نے بھي '' ولائل النبوق ''ميں بخوه روايت كى --- اجله ائمه ُ وين مثل امام قسطلا في ''مواہب لدنیہ'' اور امام ابن حجر مکمی افضل القر کی اور علامه فاي "مطالع المسرات" اور علامه زرقاني "شرح مواجب" اور علامه ديار بكري دخيس' اورشيخ محقق و هلوي' مدارج النبوة ' وغير باليس اس حديث ہے استناداوراس پرتعویل واعتاد فرماتے ہیں-

بالجمله وه تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل یائے ہوئے سے ،تو ہلاشبہہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے ، تلقی علاء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظة سندكي حاجت نبيس رہتی بلكه سندضعيف بھی ہوتو حرج نبيس كرتی "كما

مجموندرسائل (نوروسايه) (رضافاؤنثه يشن،الا مور)ص٩-٨ البريلوية (عربي)ص١٠١٠

(احدین محمد بن الی بکر قسطلانی (م ۹۲۳ هه) مواهب لدنیه مع شرح زرقانی ، ج ا من ۵۵) 6- سیرت حلبیه میں بیصدیث نقل کر کے فرمائتے ہیں :

امام على بن بربان الدين طبي شافعي (م١٩٣٥ه ١٥٣٥)

"سيرت حلبيه" مكتبداسلاميه، بيروت، ج امساس

7- "كشف الخفاء" مين بيعديث ان بي الفاظ مين نقل كي تني ہے-

(علامه المعيل بن محرعجلوني (م١٦٢ه "كشف الخفاء و منزيل الالباس،

مكتبه غزالي، بيروت ج ام ٢٧٥)

8- خربوطی نے شرح قصیدہ بُردہ میں بیحدیث مفہوماً نقل کی-

(عمر بن احمد الخريطي (م ١٢٩٩ه/١٨٨١ء)"عصيدة الشهدة شرح القصيدة

البردة ''، نورگر، كراچى، ص ٢٧)

9- ''الحديقة الندي'' ميں ہے:

حضور نبی اکرم صفیر میں الجمعیۃ الکبری ہیں، کیوں نہ ہو، جب کہ ہرشے آپ کے نورے پیدا کی گئی ہے، جیسے کہ اس بارے میں بیصدیث صحیح وارد ہے۔ (امام عبدالغنی نابلسی (م۱۱۳۳ / ۳۱۵ / ۳۱۵) مکتبہ نوریہ، فیصل آباد، ج۲،ص ۳۷۵)

10- تاریخ خمیس میں بیروایت معنی قتل کی ہے-

علامة حين بن محر بن حن ديار بكرى (م٩٦٦ه) تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس، مؤسسته الشعبان، بروت، جاص ١٩)

11- امام علامه شرف الدین بوصری کے قصیدہ ہمزید کی شرح میں بیحدیث نقل کی گئے ہے علامہ سلیمان الجمل (م ۲۰۱۰ ھ) صاحب تفسیر الجمل "الفقد و حسات الاحمدیه

1- امام بخاری ومسلم کے استاذ الاستاذ امام عبدالرزاق نے مصنّف میں اس حدیث کو روایت کیا،اس سلسے میں چندگز ارشات آئندہ صفحات میں ملاحظ فرمائیں-

> 2- امام بیہق نے بیرحدیث روایت کی ،امام زرقانی فرماتے ہیں: امام بیہق نے بیرحدیث کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کی ہے-(شرح زرقانی علی المواہب ج امص ۵ ۲ تاریخ الخمیس ، ج امص ۲۰)

3- تغیر نیٹا پوری میں آیتِ مبارک ' وَ أَنَا آوَلُ الْمُسْلِمِینَ '' کَ تَغیر میں ہے۔ '' ' ''کَمَا قَالَ آوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِی '' - جیے کہ حضور نبی اکرم میر '' نور '' نور '' کی میرا نور '' کی میرا نور '' کی میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور '' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور ' کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور ' کی کے اللہ تعالی نے میرا نور ' کی کہ کی کہ کے اللہ تعالی نے میرا نور ' کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے کی کے کی کے کے کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے ک

(نظام الدین حسن نیثا پوری (م ۲۸ ۵ هر غرائب القرآن (مصطفط البابی، مصر، ج۸ م ۲۷)

4- عارف بالله شخ عبدالكريم جيلي (م ٨٠٥ه) اپني كتاب----الناموس الأعظم والقاموس الأعظم والقاموس الله تعالى عنه كي والقاموس الاقدم في معرفة قدرالنبي عليه والقاموس الاقدم في معرفة قدرالنبي عليه والقاموس الاقتحالي عنه كي روايت ميس بحركم نبي اكرم عدوم والا في غرما يا:

اے جابر! اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کی روح پیدافر مایا۔ (پوسف بن اسلمیل نبہانی ،علامہ: جواہر البحار ،عربی (مصطفیٰ البابی ،مصر ، ج ۴،ص ۲۲۰) 5۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی اپنی سند سے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں کہ سرکار دوعالم عبد رسور سن نے فرمایا:

يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدُخَلَقَ قَبُلَ الْاَشُيَاءِ نُوُدِ نَبِيِكَ مِنُ نَوْدِهِ -اےجابر! بے شک الله تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نی کانورا پے نورے پیدافر مایا- الله تعالى نے سب سے پہلے تیرے نبی كا نور پیدا كيا، يہ بھی آيا ہے كه الله تعالى عطافر مانے والا اور میں تقسیم كرنے والا ہوں(سیدمحمود الوی (م ۱۲۵ هـ) رُوح المعانی ،طبع بیروت) ج ۱۰۵ م ۱۰۵ الله نُودِی "نقل كی ہےایک جگہ حدیث 'اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُودِی "نقل كی ہے(رُوح المعانی ، ن ۸، س ا ۷)

15- علامه شای کے بیتیج سیداحمد عابدین شای (م ۱۳۲۰ ه تقریباً) نے علامه ابن جرکی کے رسالہ 'النعمة الکبری علی العالم ''کی شرح میں بیحدیث نقل کی ہے۔ (پوسف بن المعیل نہانی ، علی العالم ''کی شرح میں بیحدیث نقل کی ہے۔ (پوسف بن المعیل نہانی ، علامه جو اہر البحار (مصطفا البابی ، مصر) جسم سم صح محمدی فاسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث نقل کرنے کے علاوہ ایک دوسری حدیث بھی نقل کی کہ حضور نبی اکرم و میر اللہ نور مایا:

دوسری حدیث بھی نقل کی کہ حضور نبی اکرم و کی شنی و میں نور یہ خلق کُلَ شَی و نہیں اللہ نور بیدا کیا اور میر نے ورسے ہر چیز بیدا کی۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرا نور بیدا کیا اور میر نے ورسے ہر چیز بیدا کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم میر شمام مخلوقات سے پہلے اور ان کاسب ہیں-

(محمد مهدى بن احمد فاسى (م٥٦٠ اه/١٩٣٢ء) "مطالع المسر ات ،شرح دلائل الخيرات، المطبعة التازيه) ص٢٢١

17 - علامه احمد عبد الجواد دمشقی نے بیر حدیث امام عبد الرزاق اور امام بیہ قی کے حوالے سے نقار

احرعبرالجوادوشقى،علامه:السراج السنير و بسيرته اَستنِيْرُ (طبع وشق ص١٣-١٣ بالمغ المحمديه "ص ٢، اداره محمد عبد الطيف حجازى، قابره) 12- امام علامه ابن الحاج فرمات بين:

حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ موجود تھا، اور کوئی
شاس کے ساتھ موجود نہتی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب علیہ ورشور کا فرست نور پیدا کیا، پانی، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت اور دوزخ، حجاب اور بادل حضرت آدم اور حضرت حوا (علیم السلام) سے حیار ہزار سال پہلے۔

(ابوالحن بن عبدالله بكرى "الانوار في مولدالنبي محمد" بخف اشرف من الانوار في مولدالنبي محمد" بخف اشرف من الانوار مولية السياسية عبداك جان كي روايت صرف حضرت جابر رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى الله تعالى الله تعالى عنه مروى نهيس به بلكه حضرت على مرتضى الله تعالى الله تعالى مرتضى الله تعالى مرتضى الله تعالى مرتضى الله تعالى الله تعالى مرتضى الله تعالى مرتضى الله تعالى 
14- علامه سيرمحمود الوى فرماتے مين:

حضور نبی اکرم صلی لا کاسب کے لئے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ ممکنات پر نازل ہونے والے فیضِ الٰہی کا ان کی قابلیتوں کے مطابق واسطہ ہیں ، اسی لئے آپ کا نورسب سے پہلی مخلوق تھا، حدیث شریف میں ہے: اے جابر! پہلے ہونا ثابت ہے۔

(عبدالحى للصنوى، علامه: الآثـار الـمرفوعة في الاخبار الموضوعة ( مكتبه قدوسيه، لا مور)ص ٣٣-٣٣)

22- يوسف بن المعيل نبهاني،علامه: حجة الله على العالمين (بمكتبه نوريه رضويه، فيصل آباد، ص ۲۸)

23 - مدارج النبوة ميں ہے:

درحدیث صحیح واردشده که '' اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُـوُدِیُ'' (عبدالحق محدث دہلوی، شِنِح محقق: (م۱۰۵۲ھ)مدارج النبو ۃ، فاری، (مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)ج۲،ص۲)

فرض سیجئے کہ سی محفل میں بیتمام ،علماء،عرفاءاورمحدثین تشریف فرما ہوں اور اس حدیث کو بیان کررہے ہوں اور اس کی تصدیق وتوثیق کررہے ہوں ،تو کیا کوئی بڑے سے بڑا علامہ یہ کہنے کی جراُت کرسکے گا؟ کہ بیسب جھوٹے ، جاہل اور کج روہیں-

## مخالفین کی گواہی

24- غيرمقلدين كمشهورعالم نواب وحيدالزمان لكھتے ہيں:

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر پانی، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر پانی ہے اوپ عرش کو پیدا کیا، پس نور محمدی آ مانوں، زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے مادہ اوّلیہ ہے۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ قلم اور عقل کی اولیت اضافی ہے (یعنی یہ دونوں دوسری چیزوں سے پہلے ہیں، پنہیں کہ سب سے پہلے ہوں ااق ن) (وحید الزمان، ہدیتہ المہدی (طبع سیالکوٹ) ص ۵۲)

18 - محدث ِ جلیل حضرت ملاعلی قاری نے ''الموردالروی'' میں''مصنف عبدالرزاق'' کے حوالے سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔

(على بن سلطان محمد القارى ،علامه: (م١٠١ه) المدور دالروى فى المولد النبوى ، تحقيق محمد بن علوى ماكى (پهلاايديش ١٩٨٠ه م ١٩٨٠ عمد م

19- مكه مرمه كي نامور محقق فاضل سيد محمد علوى مالكي لكھتے ہيں:

حدیث حفرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سی ہے ، اس پر کوئی غبار نہیں ہے ۔ چونکہ متن غریب ہے ، اس لئے اس میں علماء کا اختلاف ہے ، اس حدیث کو امام ہیں تا ہے۔ بیہ تی نے کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کیا ہے۔

''محمد بن علوی مالکی حنی ،علامہ: حاشیہ ''المورد الروی ''ص میم) اس جگہ علامہ مالکی نے تفصیلی نوٹ دیا ہے، جس میں حضور سیدِ عالم ، نبی اکرم صدر اللہ کی نورانیت ،احادیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔

20- فآویٰ حدیثیہ میں ہے:

'' وَإِنَّمَا الَّذِي رَوَاهُ عَبُدُ الرَّرَّاقِ اَنَّه 'صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ قَبُلَ الْآشُيَاءِ مِنُ نُّوْرِهٖ ''

عبدالرزاق نے جوحدیث روایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صفی نے فرمایا:

ہے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفلے صفی پیدا کیا۔

(ابن جربیتی کمی، امام: (م۲۵ ہے) فقاویٰ حدیثیہ (مصطفیٰ البابی، مصر، ص ۲۴۷)

21 مولا ناعبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ''الآث ر السمو فوعه ''میں امام عبدالرزاق کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد تنبیہ کاعنوان دے کر کھتے ہیں:

عبدالرزاق كى روايت سے نور مركى كا بيدائش ميں اوّل ہونا، اور مخلوق سے

ہے لیتے ہیں، فرماتے ہیں:

الله عزوجل في مایا: میں في مصطفع حدود کوا ہے جمال کے نور سے پیدا کیا، جسے کہ نبی اکرم حدود کوا ہے جمال کے نور سے پیدا کیا، جسے کہ نبی اکرم حدود کو پیدا فر مایا: اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر کو پیدا فر مایا اور سب سے پہلے میر نور کو پیدا فر مایا اور سب سے پہلے فلم کو پیدا کیا، ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقتِ محمد یمالی صاحبہا الصلو قوالسلام، اس حقیقت کونوراس کئے کہا کہ وہ جلالی ظلمات سے پاک ہے، جسے اللہ تعالی نے فر مایا:

" قَدُجَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كَتَانُ مَّبِينُ" مَّ عَقَلَ اللَّهِ مُورٌ وَّ كَتَانُ مَّبِينُ " عقل الله كرا كرا كرية والي م الله الله كها كدوه علم عقل الله كالمراك كرية والي م الله كالمراك كرية والله كله كالمراك كرية والله كله كالمراك كرية والله كرية وال

(عبدالقادرجيلاني،سيرغوث اعظم: سِنرُ الْأَسُرَادِ فِي مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْأَبُرَادُ- طبع لا مورض ١٢-١١)

29- عمدة القارى ميں مختلف روايات نقل كيس كه الله تعالى نے سب سے پہلے قلم كو پيدا كيا، ايك روايت ميں ہے نورِ مصطفى صدر لا كيا، ايك روايت ميں ہے نورِ مصطفى عدر الله كو پيدا كيا اور ايك روايت ميں ہے نورِ مصطفى عدر الله كيا۔ اس كے بعد فرماتے ہيں:

ان روایات میں تطبیق یہ ہے کہ اوّلیت اضافی امرہے ، اور جس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ما بعد کے کحاظ سے ہے۔ بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اوّل ہے ، تو وہ ما بعد کے کحاظ سے ہے۔ (محمود بن احمر عینی ، بدرالدین : (م ۸۵۵ھ) عمدۃ القاری ، طبع بیروت ، ج ۱۵م گا ۱۰) 30۔ محدث ِ جلیل حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللّٰہ تعالی مختلف روایات نقل کرنے کے بعد

معلوم ہو گیا کہ مطلقاً سب سے پہلی شے نور محدی ہے، پھریانی ، پھرعرش ،

25 علماء دیوبند کے حکیم الامت نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بحوالہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ فل کی اوراس پراعتا دکیا۔

(اشرف علی تفانوی مولوی نشرالطیب (تاج کمپنی، لا مور) ص۲)

26- غیرمقلدین اور دیوبندیول کے اہام شاہ محد آسمعیل دہلوی لکھتے ہیں:
چنا نکہ روایت' آوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِیُ '' برآل دلالت می دار د
جیسے کہ روایت' آوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِیُ ''اس پر دلالت کرتی ہے۔
(محمد آسمعیل دہلوی: یک روزہ (طبع ملتان) ص ۱۱)

27- فبآویٰ رشید سیمیں ہے:

سوال: أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِى اور لَوُلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْاَفُلَاكَ --- يدونون صديثين صحح بين ياوضعي؟

جواب: بیحدیثیں صحاح میں موجود نہیں، مگر شخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالی نے '' اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِیُ '' کُوْقُل کیا ہے کہ اس کی پچھاصل ہے۔

(رشیداحد گنگوہی،مولوی: فآویٰ رشیدیہ،مبوب (محدسعید،کراچی) ص۱۵۷) اس سے پہلے مدارج النبوۃ کی عبارت گزرچکی ہے جس میں شیخ محقق نے اس حدیث کوشچے قرار دیا ہے،جبکہ گنگوہی صاحب کہدرہے ہیں کہ شیخ کے نز دیک اس کی کچھاصل ہے۔

> ----فيدا للعجب تطبيق احاديث

الله تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مثلاً نبی اکرم صدر لا کا نور عقل یا قلم-آئے ذراد یکھیں کہ ائمہ محدثین اور ارباب مشاہرہ نے ان روایات میں کس طرح تطبیق دی ہے؟

28 - حضرت شيخ سيدعبدالقادر جيلاني حنبلي رحمه الله تعالى جن كانام ابن تيميه بهي احترام

نورتمام نوروں سے پہلے پیدا کیا گیا-(المرقاق، جا،ص ١٦٧)

35- يبي امام جليل رحمه الله تعالى فرمات بين:

رہانی اکرم میرونی کا نور، تو وہ مشرق ومغرب میں انتہائی ظاہر ہے اور سب
سے پہلے اللہ تعالی نے آپ ہی کا نور پیدا کیا، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں آپ
کانام نوررکھا، اور نی اکرم میرونی کو عامیں ہے: اَللّٰه مَّ اجْعَلُنِی نُورَ ا اے
اللہ! مجھے نور بنادے (اس کے بعد چند آیات مبارک نقل کی ہیں) لیکن اس نورکا
ظہور اہل بصیرت کی آ کھ میں ہے، کیونکہ (صرف) آ تکھیں اندھی نہیں ہوتیں،
لیکن سینوں میں دل اندھے ہوجاتے ہیں۔

(موضوعات كبير: مجتبائي د بلي م ٢٨)

اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی بصیرت کی آٹکھیں اندھی ہو چکی ہیں،ان کی طرف ہماراروئے خن ہی نہیں ہے۔

۔ 36- علامہ نجم الدین رازی رحمہ اللہ تعالی (م۱۵۴ ھ)---اعادیث نقل کرنے کے بعد مختلف روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلم عقل اورروح تینوں سے مرادایک ہی ہے، اوروہ حضرت محمد مصطفع عبدرم

( نجم الدين رازي ،علامه: مرصاد العباد ، طبع ايران ، ص ٢٠٠٠)

37- حضرت امام ربانی ، مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
حقیقتِ محمد میعلیہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات ظہور اوّل ہے ، اور بایں
معنی حقیقة الحقائق ہے کہ تمام حقائق خواہ وہ انبیاء کرام کی ہوں یا ملائکہ کی ، اس
حقیقت کے لئے سائے کی حیثیت رکھتی ہیں اور حقیقتِ محمد یہ تمام حقیقوں کی

اس کے بعد قلم، نبی اکرم صور اللہ کے ماسواسب میں اولیتِ اضافی ہے۔ (علی بن سلطان محمد القاری: المبور دالروی جس مہم)

31 - حضرت ملاعلی قاری "مرقاة شرح مشکوة" میں فرماتے ہیں:

علامه ابن جرنے فرمایا: اوّل مخلوقات کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور ان کا حاصل جیسے کہ میں نے شاکل ترفذی کی شرح میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ نور پیدا کیا گیا، جس سے نبی اکرم صفر کیا گئے، پھر پانی ، اس کے بعد عرش۔
بعد عرش۔

(المرقاة طبع ملتان، ج امل ۱۳۶) 32- ایک دوسری جگه فرماتے ہیں: بنا حقق: مریر جو معرب زدن در سال در ،

اوّل حقیق نور محمدی ہے جیسے میں نے "المور دللمولد "میں بیان کیا ہے-(الرقاق، جا،ص١٦٦)

33-مرقاة كے صفح ١٩٥٧ برفرماتے ہيں:

"ہارے نی صفر اللہ کا وکر پہلے کیا گیا، اس لئے کہ آپ رہے میں پہلے ہیں یا اس لئے کہ آپ رہے میں پہلے ہیں یا اس لئے کہ آپ وجود میں پہلے ہیں --- نی اکرم صفر اللہ کا فرمان ہے:

" اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِی "اور" کُنتُ نَبِیًّا وَّ آدَمُ بَیُنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ '

(اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نورکو پیدا کیا --- اور میں اس وقت بھی نی تھا جب آ دم (علیہ السلام) روح اور جسم کے درمیان تھے)

24 میں تھی جی تی تھا جب آ دم (علیہ السلام) روح اور جسم کے درمیان تھے)

ایک جگر مختلف روایات میں طین کا دوسراطریقد اختیار کرتے ہوئے مراتے ہیں:

اقلیت اموراضا فید میں سے ہے، لہذا تاویل سے کی جائے گی کہ امور ندکورہ

(قلم ، عقل ، نوری ، روحی اور عرش ) میں سے ہرایک اپنی جنس کے افراد میں سے

پہلے ہے، پس قلم دوسر نے قلموں سے پہلے پیدا کیا گیا اور حضور سیدِ عالم حدادہ کا

اصل ب، نبى اكرم والله في فرمايا: أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (سبت يهلِ الله تعالى في مير انور پيداكيا) اوريهمي فرمايا: خُلِقُتُ مِن نَّـوُر اللَّهِ وَالْمُوْمِنُونَ مِن نُورى (مين الله تعالى كنورت بيداكيا كيا اورمومن میرے نورے ) لہذا آپ اللہ تعالی اور تمام حقیقوں کے درمیان واسطہ ہیں، سن بھی شخص کا آپ کے واسطے کے بغیر مطلوب تک پہنچنا محال ہے (ترجمہ) (احدسر ہندی، امام ربانی شخ: مکتوبات فاری ( مکتبه سعیدید، لا ہور) حصه نم، دفتر

38 عارف بالله علامه عبدالوباب شعراني (م ٩٤٣ هـ) فرماتے بين: اگرتو کے کہ حدیث میں دارد ہے کہ سب سے پہلے میرانور پیدا کیا گیا،اور ایک روایت میں ہے،اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا،ان میں نظبیق كيا ہے ؟ جواب يہ ہے كہ ان دونوں سے مراد ايك ہے، كونكه حفرت محد مصطفع وبدرات كالمحتمد كوبهي عقل اوّل تي تعبير كياجا تا ہے اور بھي نور ہے۔ (عبدالوباب شعرانی، امام: ٩٢٥ه ه (اليواقية والجوابر،مصر) ج٢،ص٠٠) 39- مفرت شخ عبدالكريم جيلي (م٨٠٥ هـ) نے بھی يہي تطبيق دي ہے كھفل قلم اور روح

مصطفا مدرون ہے مرادایک ہی چیز ہے صرف تعبیر کا فرق ہے۔ (جواہر البحار،ج ۲۲، ص 40- تاریخ خمیس میں ہے:

ستحققین کے نزدیک إن احادیث سے مراد ایک ہی شے ہے، حیثیوں اور نسبتوں کے اعتبار سے عبارات مختلف ہیں ، کھر'' شرح مواقف'' سے بعض ائمہ كاية والقل كيائي:

عقل قلم اورروح مصطفا صاراتها کامصداق ایک ہی ہے۔ ( حسین بن محد دیار بکری،علامه: تاریخ خمیس، جا،ص ۱۹)

امام المناطقة ميرسيدزامد ہروي، ملاجلال كے حواثى كے منہيد ميں فرماتے ہيں: علم تفصیلی کے جارم ہے ہیں ، پہلے مرجے کواصطلاح شریعت میں قلم ،نوراور عقل کہتے ہیں ،صوفیاءاےعقل کل اور حکماءعقول کہتے ہیں-(ميرسيدزامد مروى: حاشيه ملاجلال (مطبع يوسفي بكھنو) ١٩٦٥) 42- علامه اقبال رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

لُوح بھی تو ، قلم بھی تو ، تیرا وجود الکتاب گنبد آ بگینہ رنگ ، تیرے محیط میں حباب (كليات اقبال اردو (شخ غلام على ايند سنز، لا مور) ص٠٥٠)

اگر زخمت نه ہوتو ایک مرتبہ پھران حوالہ جات پر طائرانہ نظر ڈال کیجئے اور پوری دیانت داری ہے بتائے کہ کیا کوئی صاحب علم ، ہوش وحواس کی سلامتی کے ساتھ ان حوالوں کو یہ کہہ کررد کرسکتا ہے کہ بید حضرات جامل اور گمراہ تھے،اگراب بھی کوئی تخص یہ کہنے پرمصر ہے،تواسے پہلی فرصت میں اپناد ماغی معائنہ کرانا چاہیے۔

<u>دوسرااعتراض</u> احسان الهی ظهیر نے مکھاہے:

ریس نے کہاہے؟ کہامت کاکسی حدیث کوقبول کر لینا اے اس ورجہ تک پہنیادیتا ہے کہ اس کی سند کی طرف نظر ہی نہیں کی جائے گی-''ل

آیئے آپ کودکھا کیں کہ علماءامت کے کی حدیث الم نے کا کیامقام نے؟ امام بخاری اورمسلم کی (۱) عمدة المحدثين حافظ ابن حجر عسقلاني فرماتے بير روایت کردہ حدیث، خبر واحد ہونے کے باوجودیقین کا فائدہ دیل کیے ، کیونکہ اس میں صحت اإحمان البي ظهير: البريلوية ، ص١٠١

کے گئی قرائن پائے گئے ہیں ،ان میں سے ایک قرینہ رہے کہ علماءامت نے ان کی کتابوں کو قبول کیا ہے،اس گفتگو کے بعد علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں :

' وَهٰذَا التَّلَقِّىُ وَحُدَهُ اَقُوى فِى إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنُ مُّجَرَّ دِ كَثُرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ الْتَّوَاتُرِ ''لِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ الْتَّوَاتُرِ ''لِ يقين كے ليے توار ہے كم درج كثر تِطرق كے مقابلے ميں علاء امت كا قبول كرنازياده مفيد ہے۔

غور فرمایا آپ نے؟ مطلب میہ کہ کسی حدیث کی سندوں کی کشرت (جبکہ تواتر ہے کہ ہو)اس قدرمفیدیقین نہیں،جس قدرعلاءامت کا کسی حدیث کو قبول کر لینامفیدیقین ہے کہ رسول (۲) حضرت علی مرتضی اور حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صدر اللہ مقدد اللہ عنہما نے فرمایا: جبتم میں سے ایک شخص نماز کو حاضر ہواور امام ایک حال میں ہوتو مقتدی اس حال کو اختیار کرے۔

امام ترمذی نے فرمایا: بیحدیث غریب ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کسی نے اس حدیث کو کسی دوسری سند سے روایت کیا ہو، اس کے باوجودامام ترمذی نے فرمایا:

" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمَ "اہل علم کے زدیک اس پڑل ہے۔
اہل علم کے زدیک اس پڑل ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔
حضرت علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ُ لَهُكُأَنَّ التَّرُمِذِيَّ يُرِيدُ تَقُوِيَةَ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ اَهُلِ الْعِلْمِ لَ عَلَمِ الْعِلْمِ لَيَ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں ہم چند حوالے اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں، تو کوئی وجہ ہیں کہ اس حدوجت کو یک لخت رڈ کر دیا جائے اوراس کے بیان کرنے کونا جائز اور گناہ قرار دیا جائے-

ہفت روزہ الاعتصام کے مدیر حافظ صلاح الدین یوسف کا ناروا انداز ملاحظہ ہو، میں:

صاحب المواہب علامہ قسطلانی (متونی ۹۲۳ ھ) نویں دسویں صدی ہجری
کے بزرگ ہیں، ان کے اور رسول اللہ میرون کے درمیان نوسوسال کا طویل
فاصلہ ہے، جب تک درمیان کی بیر کریاں متندسلسلہ سے نہ جوڑی جا ئیں گ،
اس وقت تک موصوف کی بے سندنقل کردہ روایات پا یہ اعتبار سے ساقط مجھی
جائے گی، اس اعتبار سے سوال میں فدکورروایت بالکل بے اصل ہے، اس کو
بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ا

ام مسطلانی نے بیر حدیث مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کی ہے، صرف انہوں نے ہی نہیں ، بلکہ بہت سے جلیل القدر محدثین اور اصحاب کشف بزرگانِ دین نے بھی اسے روایت کیا ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، اسے جلیل القدرائم کرام کو بہت بڑے گناہ کامر تکب قرار دینا، جیسے الاعتصام کے مدیر نے کیا ہے، خودگناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث بیان کریں، تو کہا جاتا ہے اور جب ثقہ محدثین اور اہلی علم اس کے حوالے سے حدیث بیان کریں، تو کہا جاتا ہے محدیث تب مقبول موگی، جب تم اپنی پوری سند بیان کرو گے، بیا ہے، ی ہے جیسے آج کوئی شخص بخاری شریف کے حوالے سے حدیث بیان کریں اور اسے کہا جائے کہ تمہار سے اور امام بخاری کے درمیان کے حوالے سے حدیث بیان کرے اور اسے کہا جائے کہ تمہار سے اور امام بخاری کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حاکل ہے، تمہارا حوالہ اُس وقت تک قابل قبول نہیں، جب تک تم اپنی سند

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (طع ،ملتان) ص٢٥-٢٣ مرتاة الفاتح (الدادي، ملتان) ٩٨/٣ ل احمد بن حجر عسقلانی ، امام: ع علی بن سلطان محرالقاری ، علامد:

امام بخاری تک بیان غه کرو بلکه بقول صلاح الدین بوسف چوده سوساله درمیانی کژیاں ملانا پڑیں گی اور ظاہر ہے بیہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے۔

احسان اللی ظہیر، امام احدرضا بریلوی قدس سرہ کے بارے میں لکھتے ہیں :" انہوں نے اینے رسالہ' صلاقہ الصفا" میں ایک موضوع اور باطل روایت درج کی ہے اور اس کی نسبت سے کہا ہے کہ حافظ عبد الرزاق نے اسے مصنف میں بیان کیا ہے،حالانکہ وہ روایت مصنف میں نہیں ہے۔ ا

اس سے پہلے متعدد حوالوں سے بیان کیا جاچا ہے کہ اس حدیث کو عالم اسلام کے جلیل القدرعلاء، محدثین ، اورار باب کشف وشهود نے بیان کیا ہے ، اوراس سے استدلال کیا ہے،اس کے باوجوداس حدیث کوموضوع اور باطل قراردینا قطعاً غلط ہے،رہایہ سوال کہاس حدیث کے سلسلے میں عبدالرزاق کا حوالہ دیا جاتا ہے،مصنف عبدالرزاق حیب چکی ہے،اور اس میں بیصدیث نہیں ہے،اس کا جواب بیہے کہ بیسوال اس وقت سیحے ہوتا، جبکہ ناشرین کو مكمل نسخه دستياب موا موتا، وه تو خودتشليم كررب مين كمهميل مكمل نسخه كهين سے نہيں مل سكا، اس كتاب كم تب اورناشرن كتاب الطهارة كى ابتدامين بينوث دياب:

اس جلیل دفتر (مصنف) کی طباعت اور تیاری کے سلسلے میں جن نسخوں پر ہمیں آگاہی ہوئی ہے یا ہم نے مخطوطے یا فوٹو کا بی کی صورت میں حاصل کئے ہیں،ان کی تفصیل آپ مقدمہ میں یا ئیں گے انشاء اللہ! وہ سب ناقص ہیں، ہاں آستانہ (ترکی) کے کتب خانہ میں ملا مراد کانسخہ کامل ہے، کیکن اس کی ابتدا میں طویل نقص ہے اور اصل کی یانچویں جلد بھی ابتداء سے ناقص ہے۔ ک

البريلوية (عربي)ص١٠١

اب یہ فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس مصنف کا مکمل نسخہ ہی موجود نہیں ہے ، ان کا یہ کہنا کس طرح قابلِ قبول ہوسکتا ہے؟ کہ چونکہ یہ حدیث مصنف میں موجود نہیں ہے، اس لئے موضوع ہے، جبکہ دوسری طرف تاریخ اسلام کے نامور اورمتنزعاماءات مصنف کے حوالے سے بیان کررہے ہیں، بدیمی بات ہے کہان کا بیان ہی

امام علامه ابن حجر عسقلًا في فرماتے ہيں:

جس شخص کوعلم اورلوگوں کی روایت کے ساتھ تھوڑ ا ساتعلق بھی ہے ، وہ اس امر میں شک نہیں کرے گا کہ اگرامام مالک اسے بالمشافہہ کوئی خبر دیں، تو وہ یقین كركے گا كہ امام نے سچى خبردى ہے-ك

یمی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ علم ودیانت سے تعلق رکھنے والا ہر محض باور کرے گا کہ عالم اسلام کی نامور شخصیات، جن کے حوالے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اگر بالمشافہا سے بیان کریں کہ حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام عبدالرزاق نے مصنف میں بیان کی ہے،تووہ اس بیان میں یقیناً سچے ہوں گے۔

## جوتھااعتراض

غیر مقلدین کے ایک امام مولوی محمد داور غزنوی نے حضرت جابر مضی الله تعالی عنہ کی روایت پراعتراض کیاہے-

کیکن پیرکہنا پیرنی اکرم میلانش اللہ سجانہ وتعالی ، کے ذاتی طورہے پیدا ہوئے ، نصرف بدكه جهالت م، بلكصريح كفرع، الله كامعنى بيهوكاكه ذاتِ اللّٰی کا نور، مادہ ہوا، آپ کی پیدائش کا گویا آپ ذاتِ الٰہی کے جز ہیں --العياذ بالله اورپيعقلاً وشرعاً غلط ہے--- نيز اگرالله سُجانه وتعالیٰ وتقدس نے ایے نور کا ایک حصه الگ کر کے آپ کے وجود کو تیار کیا، تو معاذ اللہ! معاذ الله! ا احدين جرعسقلاني، امام: شرح نخبة الفكر (طبع، ملتان) ص ٢٥

مصنف عبدالرزاق (طبع، بيروت) ١٦٦

لے احسان البی ظہیر: ع تبيب الرحمن اعظمي:

الله تعالیٰ کی جز ہوں،عیسائی لاجواب ہوگیا اور اسلام لے آیا- ہارون الرشید بہت خوش ہوا اور واقدی کو گراں قدر انعام نے نوازالے

عیسائی طبیب کی سمجھ میں بات آگئ اور وہ اسلام لے آیا، اب ویکھئے منکرین اور معترضین کی عقل میں یہ بات آتی ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں یا اپنے انکار پر ہی ڈٹے رہتے سي---- اويده بايدا

علامه زرقانی فرماتے ہیں:

ا إِينَ نُورِ هُ وَ ذَاتُه لَا بِمَعُنى آنَّهَا مَادَّةُ خُلِقَ نُورُه مِنْهَا بَلُ بِمَعُنَى تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ بِهِ بِلَاوَاسِطَةِ شَيْءٍ فِي وُجُوْدِهِ - ٢ لعنی اس نور سے بیدا کیا جوذات باری تعالی کا عین ہے، بیہ مطلب نہیں کہ الله تعالیٰ کی ذات مادہ ہے،جس سے نبی اکر م صفی لائم کا نور پیدا کیا گیا، بلکہ آپ کے نور کے ساتھ کی چیز کے واسطے کے بغیر اللہ تعالی کے ارادے کا تعلق ہوا۔ اس وضاحت کے بعد غزنوی صاحب کے دونوں اعتراض اُٹھ جاتے ہیں۔ امام احدرضا بریلوی قدس سره ٔ فرماتے ہیں:

حَاشَ لِلَّه البَّسِي مسلمان كاعقيده كيا كمان بهي نبيل موسكنا كونورسالت ياكوني چیز معاذ اللہ! ذات ِالٰہی کا مُجزیاعین ونفس ہے،ایباعقیدہ ضرور کفروار تداد ہے۔ بالحوال اعتراص احيان الهي ظهير لكصة مين:

قرآن وحدیث کی نصوص سے نبی اکرم فیکر کٹریک بشریت ثابت ہے اور بیہ حدیث اینے ظاہر کے اعتبار سے ان نصوص کے خالف ہے۔

> روح المعاني (طبع، ايران) ٢ ر٢٣ شرح موابب لدنيه، ار٥٥ مجموعه رسائل (نوروسايه) طبع ، لا مور، ص٣٦

لِ محمودالوی علامه سید: م محمر بن عبدالباقی زرقانی ،امام: سے احدرضابر یلوی، اعلیٰ حضرت امام:

الله جل شانهٔ کے ذاتی نور کا ایک جزوکم ہوگیا۔ اِ

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت کرده حدیث میں ہے:

"نُـوُرَ نَبِيكَ مِن نَوره ، غزنوى صاحب في مجها كه لفظ مِن تبعيضيه ، لبذا معنی کشید کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک حصہ الگ کر کے آپ کے وجود کو تیار کیا، یہ خیال نہ کیا کہ لفظ مِن کئی دوسر معنوں کے لئے بھی آتا ہے--- درسِ نظامی کی ابتدائی كتاب' ماته عامل "مين وه معاني و كھے جاسكتے ہيں---اس جگه لفظ مِن ابتدائيه، اتصالیہ ہے،جس کا مفادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کسی چیز کے واسطے کے بغیر آپ کا نور پیدا کیا،اوراس میں کوئی قباحت نہیں ہے-

> وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلَّقَٰهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنُهُ ۖ (النَّاءَ ١٥١٠) علامه سيرمحمود الوي، اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

كلمة مِن تُجازًا ابتداءِ عَايت كے لئے ہے، تبعیضہ نہیں ہے، جیسے كه عیسائيوں نے گنان کیا، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے در بار کا ایک ماہر طبیب عیسائی تھا، اُس نے ایک دن علامہ علی بن حسین واقدی مروزی ہے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہاری كتاب (قرآن پاك) ميں ايك آيت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے كہ حضرت عيسى عليه السلام ، الله تعالى كى جُوم بين اوريهي آيت بيش كى (وَدُوحُ وَ مِنْكُ أَ علامه واقدی نے بیآیت پیش کی:

"وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي السَّمَوٰتِ وَمَافِي الْآرُضِ جَمِيُعًا مِّنُهُ" (اورتمهارے لئے وہ سب چیزیں مسخر کیں جوآ سانوں اور جوز مین میں ہیں، ساس کی طرف سے ہیں )

کہنے لگے کہ تمہاری بات مان لی جائے تو لازم آئے گا کہ سب چیزیں

ا محدداؤد فرنوى: بفتروزه الاعتصام، لا بهور (۲۳-مارچ، ۱۹۹۰ء) صاا

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیتِ مبارکہ میں مطلق موجودات کا ذکر نہیں كيا كيا، بلكه اجهام اورخصوصاً حيوانات كاذكر ب-علامه سيرمحمود الوى اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

لعنی ہم نے پانی سے ہرحیوان کو پیدا کیا، یعنی ہراس چیز کوجوحیاتِ حقیقیہ ہے متصف ہے، یتفسیر کلبی اور مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے،اس کی تائداس آیت کریمے سولی ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنُ مَأْءٍ اللَّهُ تَعَالَى في مرجوياتَ كُوياني سي بيداكيا- إ ظاہر ہے کہ آیت وجدیث میں مخالفت ہی نہیں ہے، آیتِ مبارکہ میں حیوانات کو یانی سے پیدا کئے جانے کا ذکر ہے اور حدیث نور میں کسی حیوان اورجسم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک مجرد کا ذکر ہے جوتمام اجسام، بلکہ آم انوار سے پہلے پیدا کیا گیااور وہ تھا نور مصطفے، (حضورنبي اكرم) صفيالله -

احمان الني ظهير كهتے بيں كدايك بريلوى نے أردوميں پيشعركها ہے: وہی جومستوی عرش تھا خدا ہو کر مرکز کے مدینہ میں مصطفے ہو کر ا الله اكبرااجله علاء اسلام كاليك جماعت في مصنف عبد الرزاق عجوالے سے عظمتِ مصطفع مدول کوظا ہر کرنے والی ایک حدیث بیان کی ،تواسے بیلوگ بے سند کہد کررد کر دیے ہیں اور اس طرح انکار حدیث کا دروازہ کھولتے ہیں، دوسری طرف خود پیشعر قل کر دیا اوربیتک ندسوچا کہ ہم کس منہ سے بیشعر بریلویوں کے سرتھوپ رہے ہیں، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی سند، مارے زد بک سشعراب ظاہری معنی کے اعتباد سے غلط ہے۔

> روح المعاني (طبع، ايران) ١١ر٣٣ المحمود الوى علامه سيد: ل احمان الني ظهير: البريلوية بض ١٠٥

واقع بھی اس حدیث کے خلاف ہے،آپ کے والدین تھے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کودودھ بلایا،آپ نے امہات المؤمنین سے نکاح کیا،آپ کی اولادھی، آپ کے رشتے داراورسرال تھے۔ لے (ترجم ملخصاً)

پیعبث گفتگواس مفروضے پرمبنی ہے کہ اہل سنت و جماعت ( بریلویوں ) کے نز دیک حضور نبی اکرم صلی الم اور ہیں اور بشرنہیں ہیں ، حالانکہ ہمارا پیعقیدہ ہرگز نہیں ہے ، جیسے کہاں سے پہلے بیان ہوا-

پرتگال کے ایک صاحب نے اول مخلوق کے بارے میں وارداحادیث کے درمیان تطیق دینے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھیج حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ہے پہلے پانی کو پیدا کیا،حدیث نور ثابت ہی نہیں ہے، تو تطبیق کی کیاضر ورت اور گنجائش ہے؟ اس کا جواب میہ ہے تطبیق ہم نے نہیں دی، ہم تو ناقل ہیں، پو چھنا ہوتو سیدنا ﷺ عبدالقادر جيلاني، شيخ عبدالكريم جيلي، علامه عبدالو باب شعراني، علامه حسين بن محمد ديار بكري علامه بدرالدین محمود عینی اور حضرت ملاعلی قاری حمهم الله تعالی سے بوجھے ،جنہوں نے تطبیق دی ہے اور اول مخلوق حضور نبی اکرم صالاً کے نور کو قرار دیا ہے، ان کے نز دیک حدیث نور ا ابت نہ ہوتی ، تو تطبیق ہی کیول دیے ؟ حوالے اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں۔

پرتگال کے ای علامہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے پائی پیدا کیا، اس دعوے پر بطور دلیل بیآیت پیش کی:

وَجَعَلُنَا مِنَ المُآءِكُلُّ شَيءٍ حَيّ اورہم نے ہرزندہ چیزکو پائی سے پیدا کیا-ان کے خیال میں حدیثِ نوراس آیت کے خلاف ہے اور نظیق کی ضرورت مہیں، كيونكه حديث نورثابت ہى تہيں ہے-ال احسان البي ظهير: البريلوية (عربي) ١٠٣٠٠

3-امام جلال الدين سيوطي رحمه الله تعالى في وخصائص كبرى "مين ايك باب كاعنوان قائم كيا بي: بَابُ الْآيَةِ فِيُ اَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمُ يَكُنُ يَرَىٰ لَه ۚ ظِلَ نې اگرم ميلوللې کا پيمېزه که آپ کا ساپيبين ديکھاجا تا تھا،اس باب ميں ڪيم تر ندي کے حوالے حضرت ذکوان کی روایت لائے ہیں کہ سرورِ دوعالم صفیر کا سایہ نظر نہ آتا تھا، وهوپ میں اور نہ جاند تی میں-(ترجمہ)

اس کے بعد مجد ف ابن مبع کابیار شادلائے ہیں:

حضورا کرم صدیق کے خواص میں سے ہے کہ آپ کا سابیز مین پرنہ پڑتا تھا اورآپنور ہیں، اس ملئے جب دھوپ یا جاندنی میں چلتے ،آپ کا سایے نظرنہ آتا تھا، بعض علماء نے کہااس کی شاہدوہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم عبدر وہ ا بی دعامیں عرض کیا کہ مجھے نور بنادے۔ ا

4- علامه سيوطي رحمه الله تعالى الني دوسرى تصنيف "انموذج اللبيب في خصائص الحبيب "مين فرماتي مين:

نبي اكرم صارفين كاسابيز مين برنه برا،حضور صارفين كاسابه نظرنهيں آيا نه دهوپ میں نہ جاندنی میں---ابن سبع نے فر مایا:اس لیے کہ حضور نور ہیں---امام رزین نے فرمایا کہ حضور کے انوارسب پرغالب ہیں۔ ی 5- امام علامه قاضي عياض رحمه الله تعالى قرماتي بين:

حضور اکرم صدراللہ کے معجزات میں سے وہ بات ہے جو بیان کی گئی کہ آپ صوراللہ کے جسمِ انور کا سابیہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ جا ندنی میں ،اس کئے کہ

حضورنور ہیں۔ سے

خصائص ئېرى ( مکتنه نور په رضو په فیصل آباد )۱۸۸۱ انموذج اللبيب (الكتاب،لا ببور) ص٥٣ الثفاء( عربي طبع ملتان )ار١٣٣٣

إعبدالرحمن بن ابو بكر سيوطى المام: - ترخي مياض بن موي اندلسي المام:

بيساية وسابيربان عالم

سایه کثیف اجسام کا ہوتا ہے،لطیف اشیاء مثلاً ہوا، اور فرشتوں کا سامینہیں ہوتا، حضور نبی اکرم صور الله نورمجسم میں، اس لئے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا، امام احمد رضا بریلوی قدس سره نے حدیث شریف اورائمه متقدمین کے ارشادات کی روشی میں بیمسکد بیان كيا، ظاہر ہے كه جس مخص كا دل نور ايمان سے روش ہوگا، وہ اين آقا ومولا رحمة للعالمين، محبوب رب العالمين صريف كمالات عاليه اور فضائل من كر جھوم جائے گا- اور "آمنا وصدقنا" كها عالف يهكه كردامن نبيل جهرا كه كاكه يتوبر يلويول ك خرافات ہیں، کیونکہ اس باب میں جن اکابر کے نام آتے ہیں ان پر بریلویت کی چھاپنہیں لگائی جاسکتی بیتووه بزرگ ہیں جوصدیوں پہلے گزر چکے ہیں، آپ بھی ملاحظ فرمائیں-1 - سيدناعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بين:

رسول الله صفيطين كے لئے سابیہ نہ تھا اور نہ كھڑے ہوئے آفتاب كے سامنے مگریه کهان کا نور عالم افروزخورشید کی روشنی پر غالب آگیا اور نه قیام فرمایا، چراغ کی ضیاء میں، مگریہ کہ حضور کے تابش نورنے اس چیک کود بالیا لے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كارشاد مبارك سے ثابت موا كه حضور نبي

> آکرم صداللمصرف معنوی نور ہی نہیں ہیں ، حتی نور بھی ہیں۔ 2- امام في رحمه الله تعالى "تفسير مدارك" مين فرمات بين:

امير المومنين حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه في حضور والمرش يع عرض كيا: بیشک اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم علیہ در کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر

یاؤں نہر کھ دے۔ کے

كتاب الوفا ( مكتبه نوريه رضويه ، قصل آباد ) ۲۰۷۲ م تفسير مدارك (طبع، بيروت) ١٣٥/٣ ال عبدالرحمن ابن جوزى امام: ع عبدالله بن احد سفى ،امام:

11- ات طرح "كتاب الخميس في احوال انفس نفيس "مي ب- ل 12- امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ فرماتے ہیں:

عالم شہادت میں کسی بھی شخص کا سابیاً سے لطیف ہوتا ہے اور چونک ، پورے جہان میں آپ سے زیادہ لطیف کوئی نہیں ہے، تو آپ کا سامیے کس طرح

13 - شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے تھیم تر مذی کی روایت نقل کرنے کے بعد فر مایا:

حضورنبی اکرم صرفلوں کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے، اور نور گاسایہ

14 - علامة عبدالرؤف مناوى (م٣٠٠١ه) نے امام ابن مبارك اور ابن جوزى كے حوالے ے سید ناابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث نقل کی ہے۔ <sup>سی</sup>

15- تفسير عزيزي مين سورة الضحى كي تفسير مين ہے:

نبی اکرم صور لا کاسایه زمین پرنبیس پڑتا تھا۔ ہے

احبان اللي ظهبير نے لکھاہے:

انہوں (مولا نااحمد رضا) نے اپنے ماموں سے قال کیا ہے کہ نبی اکرم عدود كاسايەزىين برنە پرتاتھااورىيكەآپنورىتھ-ك

تاريخ الخميس (مؤسسة الشعبان، بيروت) ١٩٩١ مكتوبات امام رباني، فارى حصنهم دفتر سوم (طبع، لا بهور) ص١٥٣ مكتوبات امام رباني، اردو (مدينه پباشنگ، كراچي) ص ١٥٥٣ مدارج النبوة فارى ( مكتبه نوربيرضويه ، تلهر )۱۷۱۱ شرح شاكل ترندى (مصطفى البالي مصر)اريم تفسيرعزيزي،فارى (مسلم بك ديو،د بلي) ص١٢٦ البريلوية (عربي)ص٥٠١

ا حسين بن محدد يار بكرى علامه: ٢ (الف) احديم مندى مجد والف ثالي: (ب)الينيا: ع عبدالحق محدث د بلوى ، شيخ محقق: س عبدالرؤف مناوى، علامه: ۵ عبرالعزيز محدث دبلوى، شاه: ٢ إحسان البي ظهبير:

علامه شہاب الدین خفاجی نے ''شرح شفاء'' میں کسی قدر گفتگو کے بعد اپنی ایک رباعی بیان کی ،جس کا ترجمہ ہیہ ہے:

احمد مصطفع مدولا کے سائے کا دامن ،حضور کی فضیلت وکرامت کی بناء پر زمین پر نہ کھینیا گیا، جیسے کہ محدثین کرام نے کہاہے، یہ عجیب بات ہے اوراس ہے عجب رید کہ تمام لوگ آپ کے سائے میں ہیں۔

قرآن پاک کابیان ہے کہ آپ میر الفور ہیں اور آپ میر الفر ہونا، اس كِمنا في نهيں ہے، جيسے كه وہم كيا گيا ہے، اگر تو تشخصے تو وہ آپ وليون نبسورُ على نور ''ؠِن'- ا

7- علامة مطلاني رخمه الله تعالى نے فر مایا كه:

نبی اکرم صروفی و و و اور خیاندنی میں سابیہ نہ تھا، اسے مکیم تر مذی نے ذكوان سے روایت كيا، پھرابن سبع كاحضوراكرم مدرس كنور سے استدلال اور

مديث "إجْعَلُنِي نُوْرًا" ساستشهادكيا- ك

8- ای طرح"سیرت شامی" میں ہے، اس میں بیاضافہ ہے کہ امام عکیم ترندی نے فرمایا:

اس میں حکمت بیٹھی کہ کوئی کا فرسایہ اقدیں پرپاؤں ندر کھے۔ ت

9- امام زرقانی نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ س

10 - امام علامہ بوصری کے "قصیدہ ہمزین" کی شرح میں علامہ سلیمان جمل نے یہی بیان

نسيم الرياض ( مكتبه سلفيه، مدينه منوره) ۲۸۲،۳ إ احمرشهاب الدين خفاجي ،علامه موالب لدنيه (مع زيرقاني) ٢٥٣/٢٥ ع احد بن محرقسطلا في اعلامه:

سبل البدي والرشاد (طبع مصر) ۲ ر۱۲۳۳

س محربن بوسف شائ ،علامه: شرح مواب لدنيه ٢٥٣١م س محد بن عبدالباقي زرقاني ،علامه:

فوعات احمدييشرح بمزيد (المكتبة التجارية الكبرى مصر)ص٥

ھے سلیمان جمل علامہ:

## استدراك

حفرت مولانا علامہ صاجر ادہ محد محب اللہ نوری دامت برکاتہم شخ الحدیث ومہتم دارالعلوم حنفیہ فرید یہ بصیر پور نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ مصنّف کے بازیافت ہونے والے حصے کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت سائب بن پزید ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک درخت پیدافر مایا جس کی چارشاخیس تھیں ،اس درخت کانام "شجرة الیہ قین" نے ایک درخت پیدافر مایا جس کی چارشاخیس تھیں ،اس درخت کانام "شجرة الیہ قین کا درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میرائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔

- (۱)۔ حضرت جابر کی روایت کردہ'' صدیث نور''رسول اللہ میری کی فرمان ہے،اس لئے اسے ترجیح ہے جبکہ مصقف کی پہلی حدیث ایک صحابی کا قول ہے اور حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں ہے۔
- (۲) جشرت بابر کے اور ایت اولیت کے بیان میں نفس ہے کیونکہ اس میں سوال ہی بی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کوئی چیز پیدا فر مائی ؟ اور جواب بھی اس بات کا بالقصد دیا گیا اس لئے اسے ترجیح ہے، جبکہ بی حدیث بیان تخلیق نور میں تو نفس ہے، لیکن اولیت کے بیان میں نفس نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے اور ظاہر کے مقابل نفس کو ترجیح ہوتی ہے۔

  (۳) \_ حضرت جابر کے کی روایت کردہ حدیث نور کوعلاء امت کی طرف سے عظیم تلقی بالقبول حاصل نہیں ۔
  حاصل ہے۔ جبکہ حضرت سائب کے عدیث کو وہ تلقی بالقبول حاصل نہیں ۔

الل سنت و جماعت! مبارک ہو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے لے کرامام ربانی مجد دالف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک جن حضرات نے سرکار دوعالم میڈولٹر کے سائے کی نفی ہے، وہ سب ہمارے امام ہیں، غیر مقلدین کے نہیں، اگر اُن کے امام ہوتے تو یہ کیوں کہاجا تا کہ'' انہوں نے اپنے اماموں سے نقل کیا ہے'' آیئے سرسری نظر سے جائزہ لیں کے ظہیر صاحب نے کن کن حضرات کوامام ماننے سے انکار کیا ہے۔

(۱) حضرت ابن عباس (۲) حضرت عثان غنی (۳) امام جلال الدین سیوطی (۴) امام خلال الدین سیوطی (۴) امام نسفی ،صاحب مدارک(۵) امام قاضی عیاض (۲) علامه شهاب الدین خفاجی (۷) جلیل القدرتا بعی ،حضرت ذکوان (۸) امام ابن سبع (۹) حکیم امام تر مذی (۱۰) علامه محمد بن یوسف شامی (۱۱) امام احمد بن قسطلانی (۱۲) امام زرقانی (۱۳) علامه سلیمان جمل (۱۳) علامه سلیمان جمل (۱۳) علامه حسین بن محمد دیار بحری (۱۵) امام ربانی مجد دالف ثانی (۱۲) شنخ عبدالحق محدث دہلوی المراربم۔

بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصنف کے خطوطے کا رسم الخط ہندوستانی ہے، لہذا یہ نہیں ہوسکتا کہ یہ بغداد شریف میں لکھا گیا ہو" میں نہ مانوں"کا تو افلاطون اور بقراط کے پاس بھی علاج نہیں تھا، کیا اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہندوستان کے بیش ہمارا ہل علم نے حرمین شریفین جا کر بڑے بڑے علمی کام کئے ہیں بغداد شریف میں کتار اللے علم کار ہے والا شریف میں کی کر سے والا

-91

محمة عبدالحكيم شرف قادري

١١/٥٥ مفر١١١٥







عَلَيْكُ وَالرَّبِيُّ وَالرَّبِيِّةِ وَالْحِيدِ لِيَّانِي وَالْحِيدِ لِيَّةِ وَالْحِيدِ لِيَّةِ وَالْحِيدِ لِي